





مظر الاسلام س اگت ۱۹۳۹ء کو خانوال کے قریب ایک چھوٹے ہے گاؤل ہیرہ وال میں پیدا ہوئے ' جال اس وقت ان کے والد محکمہ جنگلات میں تعینات تھے۔ مظر الاسلام نے بحین اپنی شر وزیر آباد میں گذارا اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا کچھ عرصہ اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں زیر تعلیم رہ مگر پھر والد کی وفات کے بعد ۱۹۲۷ء میں مستقل طور پر اسلام آباد میں رہائش اختیار کرلی جمال سے انہوں نے اردو ادب میں ایم ۔ اے کیا ۔ پچھ عرصہ ٹی وی ' وزارت تعلیم اور ریڈیو سے وابستہ رہنے کے بعد لوک ورثے کے قوی اوارے ریڈیو سے وابستہ رہنے کے بعد لوک ورثے کے قوی اوارے میں ملازمت اختیار کرلی جمال آج کل وہ بحیثیت ڈائر کیٹر خدمات میں ملازمت اختیار کرلی جمال آج کل وہ بحیثیت ڈائر کیٹر خدمات میں ملازمت اختیار کرلی جمال آج کل وہ بحیثیت ڈائر کیٹر خدمات

لوك ورية اشاعت محر- بوسث بكس نمبر ١٠،١١٠ اسلام آباد



## PDF By:

## Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068



https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

بسالة الرحم البحيم

سنگميان بايکيثنز، لابهور

1150K

۱۹۹۱ پبشز نسب زاحمد سبگرمیاس کرستنز، لاہور مجمد حقوق محفوظ میں تعداد: ایک ہزار قیمت ۱۹۹/ روپے

آر-آر برِنٹرز ، لاہور

ISBN 969-35-0111-X

## ترتثيب

| 41     | پروں پر پانی                                         |
|--------|------------------------------------------------------|
| 49     | • كانمذكے ايك نهركا قصه                              |
| ~1     | ما گئے سمند کے کنارہے سوئی ہوکٹیاں                   |
| ۱۵     | • كسى اور كا وك كا ادمى                              |
| 24     | • ایک کہانی تُجُلادینے کے لئے                        |
| 49     | سانھيس نيپندسوچتي بي                                 |
| 49     | • اس شهری <u>ن ایک ٔ برا</u> نا کنوال تنفا           |
| 40     | • کھلونے                                             |
| 41     | • جنتری                                              |
| 94     | <ul> <li>کھویا ہوا بچین ڈھونڈا ہوا بڑھایا</li> </ul> |
| ١٠٣    | • ڈیڈیشر                                             |
| 1.4    | • شیف ہے گری ہوئی کتاب                               |
| 115    | • كباد                                               |
| 171    | • مرحوم کی روح اب کیا لینے آئی ہے؟                   |
| 146    | • سرک کی تصویر                                       |
| معاسوا | • پورش ب                                             |
| ٩٣١    | • جلدسان                                             |
| 100    | • سندهی اورکھلی کھٹوکیاں                             |
| 184    | • گُولیا مرنے نہیں دیتی                              |

| 155 | • چاروں طرف یانی                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 141 | ن متھی مجر لفنظ                                             |
| 149 | و بوجهار ا                                                  |
| 160 | • شام باتوں میں جابیول کا ذکر • شام باتوں میں جابیول کا ذکر |
| ١٨٣ | • كوٹ ہے ٹوکٹ كر گرا ہوا بٹن                                |
|     | سفر کہا نیاں                                                |
| 129 | • سفرکہانی                                                  |
| ۲۰۵ | • ایک گمشده شخص کی نلاکشس                                   |
| 4-4 | • مائی میرسے ملاقات جمال میاں دانجما بھی تھا                |
| 715 | • مرحوم کے گھردات کے کھانے پر                               |
| 471 | ی کتاب کس کو دول ؟                                          |
| ۲۲۵ | قعتر مخقر                                                   |



سىنىڭى؛ كىنىڭى؛ تم نے اپنی کہانیوں کی اس کتا ہے کا تھیر عجیب وغریب سانام رکھ دہاہے "نخطي پوسط کي ہوئي دويير" ينك كبا: مجھےالیے ہی نام سوجھتے ہیں میرے محرّم دوست نیا زاحمدصاصب جو کرمیرے پلشر بھی ہیں ہر بار مجھ سے اس بات برنا داض ہو جاتے ہیں ۔اس سے پیلے جب میں نے اپنی کہانیوں کے بیسرے مجموعد گراا كى كى كىھ سےشہر كو دىجھۇ' كاٹائٹىل ڈىزائن كىا توسيا ەربىگ دىجھەكر نیا زصاحب نے کہانھا اندہ اگرتم نے اپنی کتاب کے مائیل کے يئے ساہ رئگ تبوركيا تومن تمهاري كمان منهن تھا يول كا -اب کی بارنیا زصاحب مھیرنا داخ ہول کئے کیونکھ کتاب کا نام بانکل كينے لگى : مختلف ساہے اور نم نے اکٹیل میں ایسا ہی ڈیزائن کیا ہوگا۔ اب کی بارٹا کیٹل میں ساہ رنگ نہیں دومیر کا رنگ ہے۔ يترين كيا: مھلاکبھی دومیر بھی خطیں پوسٹ کی جاسکتی ہے۔ کینے لگی ؛ کوں نہیں ، ایک شام، دوبہر ، پورا سال ، ساری عمر کچھ بھی کسی دوسر ين نے کہا :

كو خطيس يوسك كيا جاسكت .

تم نے تخط میں پوسٹ کی ہوئی دوہیں کے نام سے ایک کہانی بھی تو کھی تی ين نے كيا:

وه کیانی اس کتاب میں شامل نہیں

كنف سكى ،

كينه دلحي :

كخيف لكى :

ين نے کيا:

ين نے کہا: بُصِ اجھانہیں لگنا، ہرکیانی کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کسی ایک کہانی

کے نام پرکتاب کا نام رکھ دینے سے لوگ ساری کتاب کوایک ای کمانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں جب کہ دویم توایک استعارات

علامت ہے، سوالہ ہے، دو بیراکی بیجہے، مردسے، کوئی اطاکی ہے۔

وقت ہے ، دکھہے بیار ہے ، بیندہے، خواب ہے۔

راُس کے گلے میں ہنسی کھنگی ) تم بھی عجیب عجیب بانیں سویتے ہو۔

دو*ببر ل*طکی

الیبی دومیر ہوتی ہے جو بالمال مینتی ہے، بال بناتی ہے، موتوں کا إر

ا در شام رنگ بچُوٹ یاں بہنتی ہے ۔ نم بھی تو ایک دوہیر ہو۔ بیکھے

براوآن رنگ کی ۔ گرمیوں کی لمبی دو پہر جب تیز دھوی ہر جے رکومون

والتقب، بیط یا گری کے مارے ملکان ہوتی مجرتی ہے اور سابینا م کو

تم تو مجھے جانتے بھی نہیں کہ می کون ہوں تم تو کبی مجھ سے ملے بھی نہیں۔ كينے دلكى : مِن كَبِي تمهارے سلمنے نہیں آئی، تم نے کھے دیجھا بمہنیں۔ بھرتم

کیے کہے ہوکہ نی بھی ایک دوہم ہوں۔

ين نے کہا: مجھے تم سے دوبیری میک آتی ہے۔ یس نے تبارا خیال این نام یر تکیرلیاہے تمہنے دیجھا ہوگا بچول کا درا منگ کی کابی پر نمر سطے ہوتے

ہیں ۔ بجب وہ کیک نمرے دوسرے نمیرنگ الحیر کھینے بی توکوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے۔ بس بی نے بھی ایساہی کیا ہے تمہاری بالوں کو بواریا بدادر جونفش بنا ہے وہ ایک جھکسا دینے والی دو بیر کا ہے۔ بالکل أَى دويهر جيسا جب ميرے باينے مجھے گھرے كال ديا تھا - محليال دُصوب سے مجری ہوئی تفیس اور میرسے یا وُل میں جُوما بھی ہیں تھا۔ تمہارے یاوں توجل کے ہوں گے دائس کی آواز میں اداسی بحرگئی ) کلیول کی سولنگ کوکول کی طرح د بک رہی تھی۔ اب سے سال گزیر جانے کے بعد بھی میرہے یا وُل سے تلوُوں پراس دوبیر کا نشان موجود ہے۔ یؤنے اُس دوہر کوسنجال کراہنے یاس رکھ لیا تھا۔ ساری ذندگ ده دوبهرمیرسے بہت کام ای اُس دوبیری وج سے مجھے فراق کی دھو یں ، جدائی کی لمبی دومیروں یں ، حالات کی تنگ گیدوں یں ، استظار کے تیمنے صحراکی رہیت پر ننگے یا وَل جلنا آگیا ۔اُسی دوبیرے مجھے دُکھ کی باٹ بڑی ۔اب سی وہ دوبہر دکھ کے چتری کی طرح میری عمرے کسی کوسنے میں پڑی ہے۔

دگھ کی چھڑی ؟

دُکھ کی چھتری ہوتی ہے۔ بین تمنیں بناؤں میر ہے گھریں ہبی کو نی چیری نہیں تھی۔ تیز دھوب اور موسلا دھار بارش میں بھی میں بغیر چھتری کے بدیر سکول جایا کرتا تھا۔ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزرتا تواس کی طرف عزور دیجھتا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہتی تھی — کی طرف عزور دیجھتا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہتی تھی — کسی چھتری کی طرح ۔ ذشمنوں نے رات کو اس کے باب کے کھیتوں اور گھرکو آگ دیگا دی تھی۔ خاندان کے صرف دو افراد زندہ بیجے تھے۔ وہ گھرکو آگ دیگا دی تھی۔ خاندان کے صرف دو افراد زندہ بیچے تھے۔ وہ

کہنے بھی: م<u>ن ن</u>ے کہا:

كينے لكى ا

يركن في ا

بڑی طرح جل گئی تھی۔ اُس کا جہرہ بگر اگیا تھا۔ اُسے دیکھ کر ڈرلگا
تھااس لئے کوئی بھی اُس کی طرف دیجھ تا نہیں تھا۔ وہ بوان تھی اور کبھی
خوبھورت بھی اُس کی آ بھوں میں عجیب طرح کی بے بسی بیرتی رہتی تھی۔
میں جب بھی اُس کی آ بھوں میں عجیب طرح کی بے بسی بیرتی رہتی تھی۔
میں جب بھی اُس کی طرف دیجھتا۔ اُس کا خیال کو کھ کی چیتری کی طرح مجھ
برسایہ کر لیتا۔ دھوپ کی شدت کم ہوجاتی۔ یئ نے کہ کھ کی اس چھتری
کو بھی سنجال کر اپنے من میں رکھ لیا۔ بعد میں یہ چھتری بھی میرے بہت
کام آئی ' انتظار کی موسلا دھا دبارشیں اور فراق کی لمبی دو بہریں۔ بئ
ناسی دکھ کی چھتری کے ساتے میں گزار دی ہیں۔ اس چھڑی نے مجھے رونا
دُکھ کی لذت سے آشنا کیا۔ میرے اندر در دمندی پیدائی۔ جمھے رونا

بن لوگول کے پاس دکھ کی جھڑی نہیں ہوتی

ان کا دل در دسے آشانہیں ہونا۔ وہ موہوں کی سختیاں برداشت نہیں کرسکتے زندگی کا زیادہ ترحصہ دکھ کے موسموں کا ہوتاہے یمری توساری زندگی کو کھا و انتظار سے دنیگی ہوئی ہے اور میامن اُد کھ کی چھتر ہوں ہے اور میامن اُد کھ کی چھتر ہوں ہے اور میامن اُد کھ کی جھتر ہوں سے بھل ہوا ہے ۔ وکھ کی چھتری پاس ہوتو نہیں کہ کم دوہیم آسان ہوجاتی ہیں۔ آسانی سے کھے جاتے ہے۔ ریاضت کی لمبی دائیں آسان ہوجاتی ہیں۔ این آسی کی مورد کی مام ہوجاتی ہیں۔ بدن کا دوزہ کے کھنا مہل ہوجاتی ہیں۔ بدن کا دوزہ کے کھنا مہل ہوجاتی ہے۔ بدن کا دوزہ کے کھنا مہل ہوجاتی جام بدن کا دوزہ کے گئے مگر برن دوزے سے ہو سے کہنے کا دوری ہوتا ہے۔

اس سے کیا ہوتا ہے

كهانى، نظم تصويرا ورتحرييس الربيل بوتلب ـ بدن كاروزه منه

کینے دگی: ثِنَ نے کہا :

Scanned with CamScanner

كينے لگى :

مِن نے کِیا ،

رکھا جائے توجیت کرنے کاسلیفرنہیں آتا ہے کہانی سے بیاس پر سحائی مے بھول نہیں کھلتے۔

كيف لكى: بالوبهت مشكل ب

بین نے کہا: مشکل توہے۔ آنکیس مجت کی طفینڈی جھا دُل میں اور سارا مرن تیز وتصويب بي على د الم مو \_ كسى درخت كاسار مجل وال ير ، ي يب عا وہ میں سے عبر ہوا ہو کوئی اندھی باطو فان میل گرانہ سے کوئی میل توط ندیکے۔ درخت کو مجت ریول) کا سالم سماسی طرح گزارا بڑے۔ يتوايي ب آپ كوشر بدياي نگي بوآپ كي زبان يركان جُهد رہے ہول آپ کسی گنگناتی ہوتی ندی کے کنارے کنارے طبس کھول میں شفاف میٹھے یا نی کی محصن ایک میک رہی ہوم گرات ایک اوک

یانی نه بیش \_

كفيح

ين نے كيا ؛

كين الحي

: 42 0

اس پسیااور ریاضت سے خلق می زرخیزی آنی ہے ۔ بقین پدایونا ے۔انسان بنی بی محرالہ \_ مرکر جینایٹ آب \_ اینے آب سے جلاوطیٰ اختیار کرنا پڑتی ہے تیے محت کی فصل کیجی ہے ۔ میسر ال فصل کے بیجاؤ کے یے دل سے کھیت کے کنارے بجو کا کھڑا کڑا

اس طرح تو انسان دوسرول سے کھ جاتا ہے كبھى كبھى مجھے انسانوں سے خوت آنے لگناہے . بین فاصلہ اور هد لیتا ہول۔ "نہائی میں میطوکر سے کے دھاگے سے زیدگی کا بھٹا ہوا لباس سیتا ہول۔ اندھیری رات میں وکھ سے دیئے کی مصم کود ل میں خیال بوتى ہے۔ دل كوالهام موتاہے۔دليس كهانى كى پازيب كي وازمكنى

كِين الحَي:

: الم في ما

كينے سكى ا

كينے لنگى:

ميںنے کيا ،

یه نوی ایسے ہوا ناکہ تیز دھویے سکلی ہواور بارش بھی ہو رہی ہو ين نے كا: برع عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دھوب اور بازش ایک ساتھ۔ بيك وقت جدائي اور ملايكا وقت- يهاسي مشيراب بعبي بوتي به. اورجائی کی مبک تھی بھیلاتی ہے باسکل ایسی ہی دہک تم سے بھی آتی ہے ۔الیسی ہی ایک دوہر میرے ایک دوست نے دریایں ڈوب کرنودکٹی کرلی تھی \_ مجھ اچھی طرح یا دہے كين لكي:

جے کیول ہو گئے ہو

آج سے ٣٥ سال يسلے جب مم كا غذكى كنياں بنا كرچو لئے سے برتن میں یانی ڈال کر کھیل رہے سکتے تواس کی کشتی دور گئی تھی۔

کس کی ؟

وه جوچهونی سی عمریں بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ اُسے سب سے بیادہ ين نے كيا، کہانیاں یا رستیں بات کرتے وقت تھوٹا ساناک پیڑھاتی تھی۔اب بته چلاہے کہ وہ خور بھی ایک دو بہر تھی جواب بھی میری یا دول کے کسی کونے س کا غذ کی کیلی کشتی کی طرح بڑی ہے۔

بہتسی دوبہری تمہارے دلیں مظہرگی ہیں۔

ال میں سے مجھ دو میرس تومیرے دل میں میھول بن کراگ پرطی ہیں ممکر بكواتسوبن كرميرے دل برموسلاد صاربارش كى طرح برستى بي اور كھ دویبری میرےمن کی دیواروں میں یوں پڑی ہیں جیسے کبھی سیاسی قدر جیل کی دیواردں میں اپنے خط اورنظیں چھیا کر دیکھتے تھے ۔ پھی عرصہ میلیے جب نی جل بن چانے کی وجہ سے میرے شہری مُرانی جیل مسامک جارہی

Scanned with CamScanner

تھی توگری ہوئی دیواروں سے دو میہر میں جین کی طرح گرتی تھیں ۔ محے گولیوں سے حیلی وہ دورہر جسی یا دہے جب ایک لط کی کے بھا یُوں نے *لڑی کے محب*وب کوقتل کر دیا تھاا *دراُس کی لاش تبتی ہوئی سرط*ک پر یرطی تھی کئی سال گزرمانے کے با وجودیہ دومیر بھی میرے پاس طری ہے اورمیاجی چا ہتاہے کہ اگرائس رط کی کا پتر مجھے مل جلئے تو میں یہ دوہر خطی ڈال کراسے یوسٹ کردوں میسے اس ایسی کئی دوہرس بڑی ہیں جو یوسٹ کرنے والی ہیں بین نے نی وی بر امریکی عورتس دکھی تھیں جومحاز جنگ پر جانے والے اپنے شو سرول ، بيطوں ، مجدائيوں اور محبوب كو الوداع كينے بحرى الشمائي برنى تقیں اُن کی انکھول میں بھی میں نے دوبیر دیکھی تھی مراجی جا ہتا ہے میں دوبیرخطیں ڈال کرا مریکے کے صدر کولیسٹ کردوں ۔ایسی ی ایک دوبيرين عاق محصدر كومجى يوسط كرناجا بنا مول -ايك دوبيراور بھی ہے لیکن سمجے نہیں آنا کہ وہ کس کولوسٹ کروں وہ دوبیرین نے دآبا گنج بخشش کے مزار پر حجی تھی - وہ رور و کر فریا د کررہی تھی داماكونكميرى بينى أتتفاكر لے كيلہ مجھے ميرى بيٹ ملا دھين تمہار مزارير حياط و دول گي -را دار میں اکتاب کی اتم نے کہی کوئی خوبصورت رومیر بھی دکھی ہے؟

را واریم اکتابط) کیاتم نے کہی کوئی خوبصورت دوبہر بھی دہیں ہے؛

ایک باریم نے ایک خوبصورت دوبہر دیجھی تھی۔ براڈن رنگ کا جی نکھری ہوئی خود لیند دوبہر سے ایسے خود بھی احماس متعاکہ وہ ایک نکھری ہوئی خود لیند دوبہر سے اُسے خود بھی احماس متعاکہ وہ ایک خوبہوں تدوبہر ہے ۔ اُس میں سے کچے خواب کی خوبہو آر بی تی اُس کے سفید کلائی پر ایک طوارک براوی نشان نفا ۔ اُس نے حرف ایکہوں میں منے کہا کے خواب کی خوبہو آر بی تی اُس کے دوبہر ہے۔ اُس میں ایکہوں میں ایکہوں کو سفید کلائی پر ایک طوارک براوی نشان نفا ۔ اُس نے حرف ایکہوں میں منا کے دوبہر ایک موبہر کے دوبہر کی دوبہر کے دوبہر کے دوبہر کی دوبہر کی دوبہر کے دوبہر کی دوبہر کے دوبہر کی دوبہر کے دوبہر کی دوبہر کی دوبہر کی دوبہر کی دوبہر کی دوبہر کے دوبہر کی د

کہنے گا یک نے کما :

بین رکھی تھی۔ انکھیں سوڈے کی بنطے والی بوٹل کی طرح کھل جانے کو تیاراً س کا سیدنہ پیاسی حیط یا کی طرح بلکان ہور ہاتھا۔ اُس کے من می دُهوب اور كم سريكىسى جهادُل نخى - وە دويېرىمى ميرسے دلىس یر ہے۔ اگر مجھے یہ جل جائے کہ وہ کون ہے اور کہا ل رہتی ہے توسى يە دويېراكے يوسط كردول-کیاتم نے خطمیں لوسط کی ہوئی کوئی دو پیر دیجھی ہے ؟ كينے لكى ا إلى \_ يفا فه كعولا توأس من سع جوكا غذ كالاده خالى تفا ين نے کما: سفند \_ کورا \_ وہ خطاکسی سُونی گلی کی طرح نضا۔ وہ کسی ایلے گھرکی کھوماکی کی طرح تخابحو گھرکے دیر تک بندیٹا رہنے کی وہر سے جام ہوجاتی ہے کو ای سے سے فریسے جُرط جانے ہی اور زور کانے سے بھی بہیں کھلتے۔ دیرتک بندیوے رہنے والے گوا درہے مجت آ دمی کی میک ایک جیسی ہونی ہے۔ كنف لكي تمہاری باتول میں اس قدر تنہائی کیوں ہے ؟ المحاديد دويم كى وجرس زندگی بہت کھے ہے كين سكى ا زند گی موت کی بیب سے ترائی ہوئی دوہرہے : 4200 کینے لیگی ، دوبیر کے دقت لوگ ملتے بھی توہی ہ مِن نے کہا ، اسی لئے تو کماہوں کہتم بھی ایک دوبیر ہوالیی دوبیر جب تندور یں روٹی سکاتے ہوئے جیاں ماجین کا اعقاب کیا تھا۔ جب بخت بانو کی برات آسے بن بیاہے لوط گئی تھی ہجب کرمے درزی كى بينى كُرْياست سے اسے ادھوراچور كركھيں بيصندا ڈال كر

چھت سے پٹک گئی تنفی \_\_\_ بحب پولیس تشدد سے وہ حوالات میں مرگیا تھا۔ کیسی کروی کروی باتیں کر رہے ہو ؟ كين لئي. ين نے كما : دوبیراکب سے ہے اس نے اس میں کر واسٹ نو ہو گی كين الحكي إ کیا کوئی دو سر جوط محی ہوتی ہے۔ ينك ني كما ا ہونی ہے جب کوئی شہزادہ راستہ محول جاتا ہے۔ بجب کوئی رانی ساری دويبرسوكر كزارديتي ہے رجب پيار نفرت كى ركھوالى كر تاہے أس كا كينے لكى : تم نے صبح کے وقت کبھی دوسر دیکھی ہے ؟ ايك بار ايك يهارى كا وُل مِن . وه بن حِتى يراط السواني أن تحق -ين نے کہا : تعراكب باركهري من ببب ايشخف كوتا رميخ تحطكت كم يفي منحكر إن

یمناکرلایاگیاتس کی توطعی مال، بیوی ا ور نفتی بیٹی عدالت سے با برطم بی ہوئی محیں جب اُس کا نام بکارا گیا توجیے عدالت می صح کے وقت ہی دويېر بوگئ ـ

کیے دیگی ، ایک بار بیب پولیس دونو بیوان بطکوں کو پچرط کریے گئی تقی تو میں نے اُن کی مال کی انتھوں میں اس طرح کی دوہبر دیکھی تھی۔ دسمبر می بھی مگتا تھا مسے جون کا مہینہ ہوسردیوں کی وہ دو بیرکتی لمبی تقی -

جب بھی نا انصافی کی کوچلتی ہے تو دو میر مبی ہوجا تی ہے۔ سنا یا گھنا ہو ينكنے كيا: جالب أنحيس أميد كوشح بحول عاتيب

كينے لكي إ ہارے ملک میں اتن عدالتیں ہیں عدالت کی بات توبعد می آتیہے ۔ زیر گی میں قدم تدم برایسی ایسی انصافیا ين نيكيا،

ہوتی ہی کرجن کے خلاف کسی عدالت میں مقدم بھی درج نہیں کرایا جاسكة \_ ساسى بھيط يس سفارش كاسكرچلتاہے \_\_\_ بوسيرہ گھۇل کے دروازے نوجوانول کے ایوائنے منٹ لیٹر کا انتظار کرتے کرنے اب تھك كے ہیں۔ حيو شے چھوٹے گھوں میں مبطی عورتس عزبت كىلبى دويبرول مين مسيخى باقى تارىخول يرجعا ول كالم معتى بي شيحر نے بیچے کواور کے کی تصویر بنانے کا ہوم ورک دیا تقام گراس سے ہر باری سے کے تصورین جاتی ہے ۔مردامی گھرنہیں آیا ۔اس نے اپنے مؤد اودر کے سلمیں جائنے میکرٹری صاحب سے وقت مانگا تھا بی ۔ اے نے اُس کا گریڈ بوچھ کرائے صاحب کی مصرونیت سے گاہ كردياب مكراس كردنرين كام كرف والحايك فاتون فوك كركے جائنے سكر طرى صاحب كوا بينے دفتريس مى كلاليا ہے -کینے دیگی : يئري اكباليي فاتون كوجانتي ہول وہ ايك نالاَئق سى عورت ہے مكر عورت ہونے کی وجہ سے بہت سے فائدے اُٹھالیتی ہے کوئی سکرٹری جا تنظ بيكرش يا على افسرايسانهين جس سے اُس كى دا تفيت مذہو-ده بركام فنٹول ميں كرواليتى سيكسى يار ٹى كى نصور ديجھووه أسىي موجو دہر تیہے۔ يه مين انصافي كالك تروب ہے-: المخدند یں نے ایک بیا ر دوہرمجی دیکھی تھی۔ كينے دنگی ،

نفاأس کے ابھی دواک شیشی تھی اُس مے منہ سے دالیں بہرہی مقیں جھرے پر مکھیاں جبنجنار ہی تھیں ۔ پڑے اُس کا دوہ پٹے

میں نے ایک دوہیر کو ہمیتال کے برامرے میں بے مُدھورہے دیجیا

ین نے کہا :

کُر کُر کو کا گئے۔ تھے۔

ایک تو ہما رہے مک میں چوہے بہت ہیں ۔ کیا یہ سرکاری دفر ول،

دزیوں کے دفر وں اور برائم منسٹر ہاؤس ہیں ہمی ہیں۔

یر کے کو ان جگہوں میں داخل ہونے کے لئے کونسا سکورٹی ہاں لین پرٹ ا

ہم مرا خیال ہے ہو ہوں کی ہاتیں مذکریں مجھے گھون آتی ہے ۔

ہم مرا خیال ہے ہو ہوں کی ہاتیں مذکریں مجھے گھون آتی ہے ۔

او دوہ ہر کی ہات کرتے ہیں تم نے اپنی کتاب کانام منظ میں پوسٹ کی ہوئی ۔

دوبہ رکھ لہے ۔ تمہاری بات اب میری سمجھ میں آگی ہے۔ یہ بناؤ کہا تم ان کے کہی ہے۔ وہ دوبہ رقبہ جسی تھی جو کھٹا کھٹے خطوں پر مگ رہی تی ۔

یں نے کہا ، دوبہ بھی دوبہ بھی دوبہ ہو گھٹا کھٹے خطوں پر مگ کی طرح سمتی بھی ہو گھٹا کہ سے تک کے کہا کی طرح سمتی ہو کھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہر روز میں کہا کو زیکن میں جھاؤں کے طرح سمتی ہو گھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہر روز میں کھاؤں کے طرح سمتی ہو گھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہر روز میں کھاؤں کے طرح سمتی ہو گھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہر روز

دیجی ہے۔ وہ دوبہر فہرجی تھی جو کھٹا کھٹ خطوں پر لگ رہی تی میں نے ایک ایسی دوبہر فہرجی دیجی ہے جو ڈاک سے کھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہرروز جس کا کورنہ کی سی چھاؤں کے ٹیکٹ کی طرح بھی ابوا تھا ۔ وہ ہرروز صلح جسے جو شی ایسی جھاؤں کے ٹیکٹ کی طرح بھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہرروز صلح جسے جی جو جھنے آتی تھی ۔ پوسٹ اسٹراس سے کہ کرا تھا ۔ امال جاد ۔ دوبہر کو آنا۔ ڈواک دوبہر کو آن ہے۔ مگروہ اپنی جگر سے بلتی نہیں تھی اور کہتی تھی ۔ دوبہر کو آنا۔ ڈواک دوبہر ہوتی ہے۔ حال نکواس وقت جسی ہوتی تھی ۔ ہرشخص کی اپنی اپنی دوبہر ہوتی ہے۔ بسی کھی اور ڈرامہ نگالہ لور کا کے ایک ڈرامے کا مشہور بسین کے نامور شاعراور ڈرامہ نگالہ لور کا کے ایک ڈرامے کا مشہور بھی جسے ۔ دوبہر پانچ ہی ۔

ر بہدائی کی آنکھ سے کا غذریہ نبو گرنے کی اواز آئی ) تمہاری آل رہے اس کی آنکھ سے کا غذریہ نبو گرنے کی اواز آئی ) تمہاری آل

کتاب میں شامل کہا نیوں میں دوبیر کہاں کہاں ہے؟ میری کہا نیال پڑھو تھیں خود سخو دیتہ جل جائے گا۔

كي نكي ا

ين نے کيا:

رغقدسے میارتو خیال ہے کہتم مجی ایک دوبیر ہو ۔۔۔ تنہا ،اداس اور ویلی میان دوبیر ہو۔۔۔ تنہا ،اداس اور ویلی دوبیر ۔۔۔ ویلی دوبیر ۔۔۔ جی جا ہتا ہے تھیں خطیس طال کرکسی کوبیر ٹے کردول۔

كيخ لنگئ!

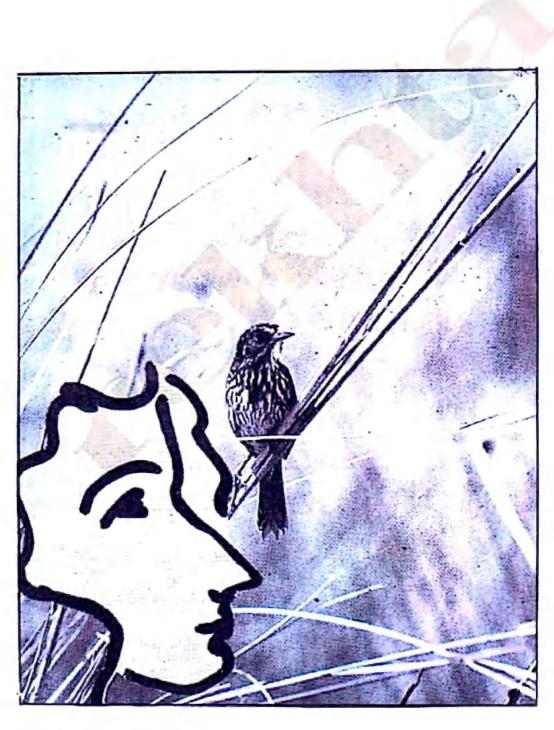

برَول برياني

رات بیگی ہوئی چڑیا کی طرح نیند کی کھڑکی پر بیٹی تھی۔ ناموشی گھر کے فرش پر نیگے ہر بھی تھی۔ اور ہر بھی تھی ، ایک عبیب طرح کی خوشدہ تھی جوسارے گھر بی بھیلی ہوتی تھی ، جیب اور سوتے ہوئے تھر دل کی بھی اپنی ایک مہاک ہوتی ہے ، ہر گھر سے الگ ، اس مبک میں ال گھر کے لوگوں کی ادامیوں اور خوشیوں کی باس رجی ہوتی ہے ،

کنوک ول گرول اور کھلے دلول واسے گھرول کی مہاب کہجی یہ مہاب مبلتی ہوئی روٹی مبلی اور کھلے دلول واسے گھرول کی مہاب کہجی یہ مہاب مبلتی ہوئی روٹی مبلی اور کھلے اسے بیل مجانے ساتے ہیں مجھول سے بیل کھراس گھرسے اس وقت الیبی ہاس آرہی تفی جو کسی شخص کے بباس اور بولول سے اس وقت الحقی ہے جب وہ بارش ہیں وریہ کک جلنے کے بعد گھر مینجے ہی بوگھ لیے یا ہمرط کے سامنے آکر کھڑا ہوجا آ ہے۔ اسنے ہیں قدمول کی جا ب اکھری۔ بٹیا مال کے کمرے کی کمرے کی کے سامنے سے گزر کر کمی کی طرف جارہا ہے۔ مال نے ابنے کمرے کی توال دی۔ آواز دی۔

الم الجي جاگ رہے ہو؟

ال نیندنہیں آری، وہ دروازہ کھول کر اندر جلاگیا . مال بیڈ کے ساتھ والی دیوار عصابی موقی ہی ، ونوں نے ونت سے میک ساتھ کیا ، دونوں نے ونت سے

نظری چرا کر ایک دوسرے کو دیجھا .

بیر کئی دنوں سے دیجھ دہی ہول کہ تم رات بھر جا گئے رہتے ہو."

« بندنهي آتي مال . «

اکیانم نے کسی اللے کی پراعتبار کرایاہے ؟ دوسکوائی۔

" وہ مجھ سے محبت کرتی ہے ،"

" بی جی بی کبرری مول که نم نے اس برا عنبار کریا ہے ۔ اس کو محبت کہتے ہیں .

کون ہے دہ کسی ہے ؟

بنيا مفورًا سائنه ما با وربير على مرحم ركم لولا.

ال وہ بالکی تنہارے جیسی ہے۔ براؤن بال انیلی انکھیں۔ جب دہ جیتی ہے تو اس کے بال وہ بالکی تنہارے جیسی ہے۔ براؤن بال اس کے بال کی طرح ۔ مال کیا تم نے کھی رو بن چرٹیا دکھی ہے ؟'

وہ جیٹے کی باتسن کر چونئی . گراس سے پہلے کہ وہ اس سے اپنی کیغیت چپالیتی . اس نے خوشی اور دوش معری ہوئی آنکھول سے ال کی طرف دیچھا اور لولا .

مکیا ہوا ہ"

وہ ا ہنے آ ہب پہشکل فابو پا تسے بوشے بولی۔

میں نے دو بن جڑیا دیجھی ہے۔ دہی ہے نا یہ حیٹ یا جو بہت خوب مورت ہوتی ہے۔ دہی ہے نا یہ حیٹ یا جو بہت خوب مورت ہوتی ہے۔ اور اس کے یعنے کے بر سرخ ہوتے ہیں۔ ہی نے دو بن کے بادے ہیں کئی کہا نیال بھی من رکھی ہیں۔ ا

جیٹے نے جبھک کرسرنیا کرسیا اور سیپرسے آوھا یا ڈل با ہر نکا سے بو تے بولا. کیاکہانی ہے روبن چڑیا کی ؟ ہے ہوں لگا جیسے فاموشی کے ڈال سے کوئی چڑیا اڑی ا درآ کر ان کے بہجے ٹرا فاسلہ بنگنے گی۔ مال مسسیدی ہوکر مبھے گئی اور ہولی ۔

ایک بادکسی نے مجھے بتا یا تھاکہ دوبن جڑیا نے اہنے سرخ بر کہال سے سئے۔

ہے ہیں کہ ایک ون دوبن جڑیا اڑکر سلیب پر با مبھی حصرت عبلی کے کا نے دار تاج

میں سے وہ فار نکا سنے کی کوسٹن کی ، جو میں اے اہم دو ہیں جبحہ رہا تھا۔ وہ یہ کا نتانکال
کر حصرت عبیلی کے در دکو کم کرنا چا ہتی تھی۔ حبب دوبن چڑیا یہ نیک کام کر دہی تھی تو
حصرت عبیلی کے خون کا ایک قطرہ دو بن کے برول برگرا اور اس کے میسے کے بر میٹیہ کے
سرخ ادر حمیکدار موسے گئے ،

بیٹے کی آبھوں میں بھی حیاک اعبری ادر لگا جیسے روبن چیدیا آکر اس کی آنکھوں ہیں سبیدگئی ہے۔ و و بولا .

و ماں وہ لڑکی بھی باسکل رو بن کی طرح سے درو باشنے والی، وکھ کا بوجھ الشانے والی کھنے والی، وکھ کا بوجھ الشانے والی کھنے ول کی لڑکی محبت سے نبالب بھری ہوئی ."

، کنوبی بہت گہر سے ہوتے ہیں بٹیا۔ عبدی عبدی ان کی گہرائی کا اندازہ سگانا مشکل ہونا ہے ادر اکثر غلط موجاتا ہے، بتہ ہے ایک بار بجبن ہیں تم ڈو بنے ڈو وہتے نے سقے " اک نے دیتے ہجری نظروں سے مال کی طرف دیکھا۔

یں ٹھیک کہ دہی ہول ۔ ایک بارجب ہم بکنک برگئے سے ، توہم ندی کی گہاری کا ندازہ نہیں کرسکے سے ۔ تنہیں ایک کا ندازہ نہیں کرسکے سے اور یائی میں اتر تے ، ی دبکیال کھا نے سکے سے ۔ تنہیں ایک کسان نے بچایا تھا۔ "

وہ قدرے اواک ہوگیا ادر کھی سویٹ لگا۔ اے سگا جیسے اس کی مال الی خشک ندی ہے جس کے کنارے وہ کب سے افقول کی ادک بنا تے مبیھا ہے گر مپو بھر بانی جی نہیں بی سکتا۔ مجمر کیم بولا. " مال میں اسے اچھی طرح سمجھنا ہول اوہ شینتے کی طرح ہے۔ بیں اس کے اندرجھانگ کر دیجھ سکتا ہول ۔ وہ سمج بولتی ہے ۔ "

، تم نے اعتبار کر لیا ہے ما عورت کا اعتبدا ک کی طرح ہونا ہے . جل جا و گے فیکس جاؤ گے فیکس جا دیا ہے ۔ بارتم نے موم نبی سے اپنا ہا نفہ جلالیا تفا . "

بٹے نے اپنی ملی ہوئی انگلی پر تھپوٹے سے نشان کو دیکھا اور اسے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے سہلا نے ہوئے بولا۔

، مال و دالیی نہیں. د ہ بہت سیدھی ساوی لڑکی ہے ادر محجہ سے بنے پناہ محبت کرتی ہے ، م

"بڑی تلیخ جیزے مجبت انادہر۔ یاد ہے جین میں تم ہرجیز منہ میں ڈال بیا کرتے سے اور ایک بار تم نے بم کے درخت سے بھل توڑ کر کھا بیا تھا، تہاری ذبان کڑدی نہر موکئی تھی بنم درخت درخ سے بھی توڑ کر کھا بیا تھا، تہاری ذبان کڑدی نہر موکئی تھی بنم درخت درخت درخ دو کہ متہاری آنکھیں ہوج گئی تھیں ۔ میں نے نہیں بہت می میٹھی چیزی کھانے کو دی تھیں ۔ مگر کڑوا ہٹ تنہاری ذبان سے اترتی می منہیں تھی ۔ تم عورت کو نہیں سمجھتے اس ایک طلسماتی محل ہے اس میں واض ہوجا کہ اور باہر جانے کا داستہ نہیں ملیا ۔ انسان کی ماد ماد کر مرحایا ہے دو دارے بند ہوجا ہے ہیں اور باہر جانے کا داستہ نہیں ملیا ۔ انسان کی ماد ماد کر مرحایا ہے ۔ "

» مال تم بھی تو ایک عورت ہو .»

" نہیں مال، وہ میرا در سمجتی ہے۔ کہا ہے نا دہ روبن چڑیا کی طرح ہے جی نے میما کے ابرد میں جبھا ہوا کا نٹا نکا نے کی کوسٹش کی تھی ؟

"تم في المخواه المن ابرد من كاشا ججوب اسم وراصل تم المناس س محبت كرتے ہو۔ اليى يا گل بن جيسى محبت دہى لاگ كرسكتے ہيں جوابنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ابنے سنے کسی کی آنکھ میں تفوٹرا سا وقتی احساس دیکھ کرا سے بیارسمج بیتے ہیں سرمنے ہیں ۔ اپنے آپ سے محبت کرنا مجدر دد ۔ روکی ں دون حرایا بن جاتی ہیں مونی نہیں . روبن چڑیا کی تو اور بھی بیت سی اجھی اچھی باتیب ہیں ۔ تم نے ردین چڑیا دیکھی تو بوگی مگراس کے بارے میں جانے کھے نہیں تہیں تہ سے کہایک ردایت یہ بھی ہے کہ روبن ہردور اپنی جو سخ میں یا نی کا قطرہ سے کرجہنم کی آگ کے شعلول کو بجھانے کے سے جا باکرتی تھی ۔ اس طرح ایک دن ان شعلول کی اذیت ادر عذاب کو کم کرنے کی کوشش کرنے ہوتے اس کے برقب گئے۔ اس کے سُرخ برول کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک جزیرے پر جب آگ نہیں تقی تو حمیا جذیرے کے نوگوں کے سنے آگ ہے آئی اور اس کے بربری طرح حبلس گئے " بٹے نے ای مطیال جنع لیں گا تھا جیے وہ ابنے آپ یہ قالویانے کے سے اندر ہی اندر بھرلور کوشش کرد الم تھا . حتی کہ اس کی معیول میں بینے آگیا . دم تھیا كھولتے ہوشے بولا ۔

، مال وہ مجی اذیت کم کرتی ہے . مجرلوپر زندگی کی آگ اور تمیش اٹھاتے ہجرتی ہے . مبرے بنتے مدف کے مہرے ہے ."

انتها من براعتبار کردیا ہے نا اسے ابنی سچائی کی آنکھ سے مت برکھوالے مرکز مت باق ایک انکھ سے مت برکھوالے مرکز مت باق ایک طرف رکھوا چھے رہو گے ، ورنداذیت کم کرتے کرتے اور آذیت سے دولا گئے ۔ ورنداذیت کم کرتے کرتے اور آذیت کے لیے دولا گئے ۔ اور آذیت کے دولا گئے ۔ اور آذیت کی ایک جائے نہیں ہوتا ۔ کمل خوشی کوئی ایک نہیں کے کتا ۔ تنہیں کوئی دائی بوری طرح نہیں سمجھ کتی ۔ تم الدی بن جا ڈ گئے ۔ یہ مجبت وجبت کچھ نہیں ہوتی ۔ اور مرکزائی ۔

در دکی تدت سے بیٹے کا چہرہ نب دہا تھا۔ نگر بھر بھی اس کے اندر مال کو فائل کر مدنے کی خواش ابھی ہوری طرح موجود تھی۔ اس نے مفوری سی مسکمام شے مال سے ادھار لی اور بولا .

"ال ده اليي نبي ب حبيية كبردي بد - وه ايك مختف نشكي به ." " لذكيال مخلف عي موتى بي . اصل بي بدتي نبين الكني بي . بي ني اكب لر کی دکھی تفی اور اس کے محبوب کا بھی اس کے بارے میں ہی خیال تضاکہ دوروین چیریا جیسی ہے ، وہ نہاری طرح اس بی روبن کی خصوصیات ڈھونڈ تارہا 'اذیت ستا رہا۔ سے کی سولی برٹکتا رہا گرکینگی میے وفائی اور تھ طودلی کی دلدل بر صبن گیا ۔ وہ کھلے دل والا ، کھرا ادر سچا آ و می تقی - نگراس کی ردین سرنی شاخ یہ بیجی جاتی تھی ممیں یہ ہے کہ ایک روایت بی می شہور ہے کہ گرمیوں بی روین کے سرخے بر حفر جاتے ہیں اور سردیوں میں بھر نکل آتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی ردب تھی . ا ہے محبوب سے ایسے کھیلتی بتنی جیسے بلی گیند سے کھیلتی ہے ۔ اس کی ہاتیں یار میں اور دل زہر میں ڈوبا موا تھا۔ وہ اس سے بدلہ سے دہی تھی۔ اسے طرح طرح سے سزائیں دیتی تھی ۔ نئے سال کی یارٹی بی کسی نئی آ نکھ بیں گھونسلا بالیتی تھی ... لڑکیال ہے سے محبت کرتی ہیں ۔ دکھ کی نہیں سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں جب روہن کی کہانی بس تہیں سنارہی ہول ، وہ بھی سرد کی محبت کی بجائے بیسے کو تخفظ سمجتی تھی. نمک منڈی کے کسی تاجمہ کی طرح ، جو ویسے تو بٹرانوش اخلاق ہو تاہے . مگر کسی کو جا نے کی بالی بھی نہیں بوجھتا ۔ بیے بیے بداس کی جان علتی ہے . تیم فانے کو اک سے چندہ دیا ہے کہ دیال سے ایک رسید منی ہے توگول کویتہ حیاتا ہے ،دہ ٹرک كن رسے بيٹھے فقركواك سے كھے نہيں ديناكہ نقر كے ياس رسيد بك نہيں ہوتى . دوردين بھی البی ہی تھی تنگ ول اچھے وقت کی ساتھی، مصروف زندگی کی دلدادہ ، یارٹیول کی

شوقین شرت کی بھوکی مسب کھ اٹھا کر گھرسے جاتی تھی جفل میں کسی کو کو ٹی تخفہ دتی تقى تو اكيلے بى اشاكر جيب بى دال كر سچر گھرك عاتى تقى . تو تھرتم بى بناد وه كيسى روین تقی ای نے اذیت کم کرنے کی بجائے اسے اور زیادہ مذاب میں متبلا کر دیا اور بھر بانتے ہوکیا ہوا؟ بٹیا جو اب کا اپنے ہونٹ چیا رہا تھا، ہونٹول سے دانت ير سيراكر بولا ." مال كبيل سے مرى بوئى بى كى بُوآ رہى ہے؟ ٠ بال آرى ہے ميرى الى بات سنوگے تداور زيا دہ آئے كى جمہارى ماك بيشنے سكے گیاس بوسے میترسے روبن چڑیا کے بارسے میں سب سے اچھی بات کیا متبور ہے ؟ بنيا چپ را، وه ابنة ب يرقابو يا نے كى جان توركوشش كرد الحقا . وه بولى . "ايك عقيده بر مع كرروبن السي حيديا مع كد وه كبيس كوتى لاوارث اورب كورو کفن لاش دکھتی ہے تواسے تیول <sup>ت</sup>نگول اور مھولول سے موصانی رتی ہے ، وہ بھی اسے الیں بی روین مجتا تھا جواس کے مرنے کے بعد بھی اس کی رہے۔ اس کی فیر مد معبول حراصانے آیا کہسے . مگر حبب وہ مرکب تو اس کی لاش کتی دن مردہ فان میں بڑی رہی ، وہ انتظار کر رہے سفے کہ اس کا کوئی دارت بل جائے نو دہ لاش اس کے سروکر دی . گرای کی محبوب اس کی روبن جیب تھی کیونکہ یہ بات اس کے علاوہ كسى اور كومعلوم نبيل على كرصف وبى اس كى لاش كى وارث على-بٹیا برٹ نی ا در گھرار بٹ کے مارے اٹھ کھڑا ہوا ا در گبری نظروں سے مال کی طرف دیکھا ۔ اس کی مال کی آنکھول میں ایک بھی عفری ردین ٹری تھی ۔ اور اس کی مال کے آنورون کے بروں سے بھبل بھبل کرنیجے گردہے تھے۔ تب اسے احساس ہوا كداتنى دىمدسے مال اسے اپنى بى كہانى سسنا رىمى مقى -

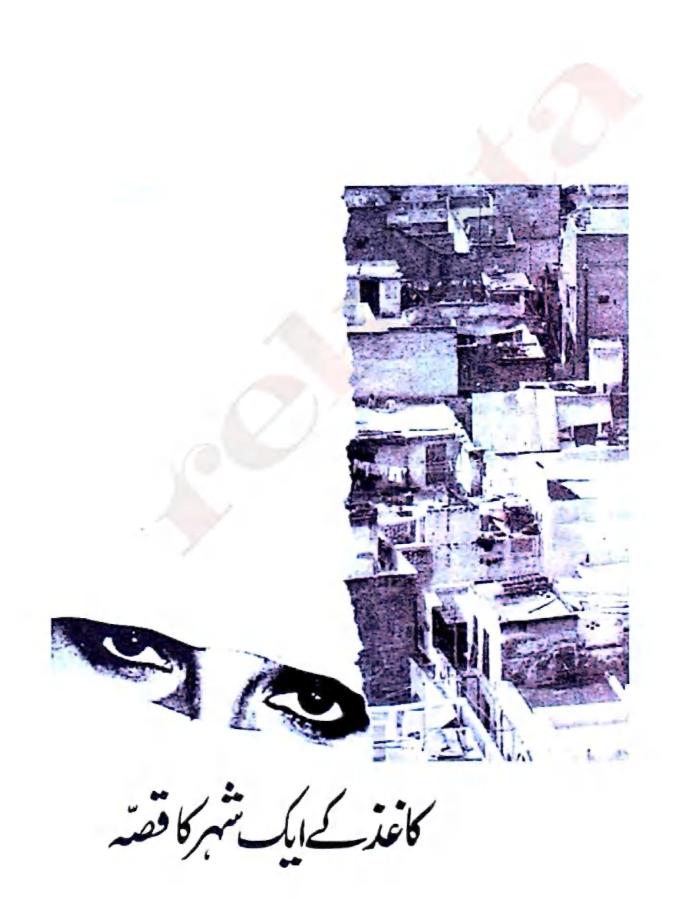

یکاندسے ہے ہوئے اکسٹیر کی بات ہے. وہ آرٹ اور کرانٹ کی ٹیجیر تھی اور کلاس روم میں سجول کو پڑھاتے ہوئے اس نے نيد اورسفىد كاغذ جوژ كريه ننبر آباد كما نفيا. اكب بيح في الشكر سوال كيا . " يجراى شريس مبرا كفركس ما يه مو كا ، " تیمرنے اپنے منہری بال چیٹے اور مفورا سا تھک کر کا فذ کے تہر میں سکانوں کی ایک فطارىيدانكلى كلمات محروم بولى "يهال ان كفرول بن ويا مم كبين عبى ره سكتے بول كيونكم ا ك تبري سارے گفرخوب صورت اور آرام ده بول كے . روتن اور بوا دار ." نے کا منہ نگ گیا ، ٹیجر نے وجہ بوجھی تو وہ لولا ، ٹیجراس شہر ہی ہمارا اتنا بڑا بنگل ہے اوراس کا فذکے بنے بوٹ نے شریس آب مجھے اتنا حیوٹا سالفردے رہی ہیں ۔ " " نہیں یا گھر حمد ٹا نہیں ایکل سزورت کے عین مطابق ہے ۔" نیے کی تسلی نہ ہوئی تواس نے شہر کی طریف دیجھتے ہوئے بدھیا ۔" شھراس شہری ہاری جعدارتی اور نوکروں کے گھرکہاں ہول سے ؟ يْبِحِرف اين برادُن آنكھول بي بار بھركر فنصے طالب علم كى طرف ديكھا اور بولى. اس تثبر لمي فاكروبول اورنوكرول كے گھر نہيں ہول كے اور شركے سرحوك يرب

بورد آ دیزان کر دیا جائے گا کد اس متہر کے سب بوگ ایک جیسے ہیں ۔ بہال کوئی خاکروب نہیں ۔ اس سے ہرکسی کو اپنی ہیں تی ہوئی گندگی خود ہی مساف کرنا ہوگی ۔ اس سے مہر بانی فرما کرنٹہر کی صفائی کا خیال رکھیں ۔ " ۔۔

کھروہ جدی سے کا غذکے بورڈ لگانے سگی ، نیچے عورسے ای کے تیز تیز حرکت کرتے ہوئے الم تقول کو دیکھتے رہے ، فقوری ہی دیر بی شہر کے معرد ف چورا ہوں بر بورڈ مگ بیکے تھے .

بھراکی ادر بجرا نے کر کھڑا ہوگیا اور لولا ، ٹیچراس شہر ہی بولیس نہیں ہوگی انہوں نے میرے باب کو بہت مارا تھا . "

" ٹیک ہے میرا بھی بہی خیال ہے کہ اس شہر میں بدیس نہیں ہوگی " اتنے میں ایک اور بجّہ اپنی سیٹ ہے اٹھا اور قدرے ببند آ داز بیں بولا . ٹیجرا<sup>ی</sup> شہر میں بوسی ہوگی میرے ابا بوسی میں ہیں ۔ میں ان کے بغیرای نے شہر میں نہیں دہ سکتا ."

ای نے دونوں بچوں کو بیٹے کا انتارہ کیا اور گہری موج بیں و وب گئی کو نکہ ای کا ابنا باب بولیس بیں تھا۔ گراب وہ ای دنیا بی نہیں تھا۔ کمبی دہ سوجتی تھی کدوہ اپنے پا پا کے بغیر رہ رہی تھی ۔ اس کے باب کی بات بی اور تھی ۔ دہ بولیس افسر تو سختے گران کے بارے بی بہت سے لوگوں کا پیخیال بات بی اور تھی ۔ دہ بولیس افسر تو سختے گران کے بارے بی بہت سے لوگوں کا پیخیال نفاکہ انہیں فلسفہ یا تاریخ کا برونیس موا ، جس کا بہ خیال تھا کہ موجودہ مالات بی اے اس فیاں بیس نہیں میں بیت بی بات بی زیادہ انر محوں ہوا ، جس کا بہ خیال تھا کہ نے تہر میں بولیس نہیں ہونی جائے۔

ابھی دہ گہری مورح بیں ڈولی ہوئی تقی کہ ایک اور بچہ اٹھ کر بولا ، ٹیچرہ جونیا تنہر آپ نے بنایا ہے 'اس میں دیوسے اسٹیٹن ننہیں ہے ، " اوہ! بی توسیول ہی گئی تھی . ریلوسے اسٹیٹن تو بہت منزوری ہے "ای نے مبادی سے کا غذا سے ایا اور ریلوسے اسٹیٹن کی عمارت بنا نے بگی . جب وہ عمارت کمل کر یکی اور ٹرین بناری تھی تو ایک بچرا بن مدیت بر بیٹے بیٹے بولا . پیچرا ب کے بنا کے ہوئے تبریں کوئی ائیرودیٹ ہی نہیں ،

ا بال یہ تھی بہت صروری ہے کیا تہاری متی تثہر سے باہرگئی ہوئی ہیں ؟ ا جی تیجر وہ دوسرے نثہر ہیں ہوتی ہیں ۔ ہیں یہاں اپنے الوکے پاک رہا ہول ، الو روز کہتے ہیں کہ وہ ثنام کی فلائٹ ہے آئیں گی . گمریتہ نہیں وہ کب آئیں گی ۔ کا غذ کے اس شے تثہر میں ائیر لاپٹ ئے زور نیائیں ورز میری اتی کیسے آئیں گی ۔ ؟

" تفیک ہے العبی بناتی مول ."

اتنے میں ایک اور بچہ با نظ کھڑ اکر کے بولار " ٹیجر می بھی کھی کہنا تیا ہا ہول " ابولور "اس نے با تقول میں بکڑسے ہوئے کا غذکو ننہ کر نے ہوئے کہا.

" ٹیجراک تہر ایں جوآب نے بنایا ہے ، جیس اور نفانے نہیں ہونے چاہیں ، میرے چہا آج کی جیل میں اور نیانے ہیں ، دیتے چہا آج کی جیل میں ہیں۔ وہ ہر بارکسی جلے میں تفرید کردویتے ہیں اور تیہ نہیں کیا کہ دیتے ہیں کدا نہیں بولس کی ڈکر جیل میں بند کر دہتی ہے ، "

"پیچرکی گہری براؤن آ بھول بی اداسی چھا گئی۔ اس نے بیے کی رونی مورت کی طرف وکیوں اور بولی۔ بی بین بین بول وکیوں اور بولی۔ بی بین نے دو بھی بین فیصلہ کیا ہے کہ اس شہر میں تقا نے اور کی بریاں نہیں ہول گی۔ بین بھراس نے ول بی ول بی سوچا اگر نقا نے اور کی بریاں نہیں بول گی توانعاف کیے کے ۔ گی۔ گیرا ہے گا۔ گرا ہے سوال کا جواب بھی خود بی و سے ویا۔ جب ناانعا نی نہیں ہوگی تو بھرانعاف کا مند کیے اسطے گا۔ اسے بھر کی م خیال آگیا کہ شہر کے جورول، واکو وک، لیمرول، قانول اور دوسول کا حق مار کی حیال آگیا کہ شہر کے جورول، واکو وک، لیمرول، قانول اور دوسول کا حق مار کی حیال آگیا کہ شہر کے جورول، واکو وک، لیمرول، قانول اور دوسول کا حق مار کی دو کی ہے بیت ن سی ہوگئی۔ گا کا حق مار نے وہوں نے یک زبان موکر ہو جھا۔ پیچر آب جیب کیوں موگئی بیں ج

وہ مونکی ،"سنو بچو!" اس کے بہتے میں دانش تنی ." اس تمر میں چور، واکو؛ لیرے نہیں ہوں گئے . کوئی کسی کاحق نہیں مارے گا . اور ال عور سے سنو ، کوئی جبوث نہیں بولے گا. سب بیجے دعدہ کریں کہ اس نے شہر بی جو ہم نے بنایا ہے ، کوئی حبوث نہیں بو سے گا ، ا ساری کلاس نے بادار بردھوٹ نہ لوسنے کا دعدہ کیا عبب سب بھے ای ابن جگہول بر مبطِّه كُمِّ توايك نهي مني براؤن أنحول والى حوب مورت سى بيِّي ايني مبله بر كحفري ربي -ایجرنے اس کی طرف دیکھا اور بولی . دانی تم کیول کھڑی ہو ؟" بچی بولی . " ٹیچر مسری دادی نے مجھے ایک کہانی سُنائی ہے جس میں ایک تنزادہ توا کے گھوڑے یہ مبھے کہ آیا ہے . ک اس می کوئی ہوا کے گھوٹے یہ مبھ کرآئے گا " وہ سکرائی . اس کے دل میں کئی خیال آئے مگرا سے کوئی جواب سمجانی مذوبا . بس وہ انناكيه كى . " اس شهر بى خواب ويكف يدكونى يا بندى نه بوكى . " بچی بولی . ایجرآب نے ای تبر کے لئے تلیال تو بناتی ہی نہیں کی ای تبریں تىلبال نېسىنول گى، الميون نہيں مول گي ١١٠ نے كاغذا على اورا سے كاٹ كر تكيال بنانے سكى بھراك نے بول کے کنے یہ اس شرکے سے خوب مورت برول واسے برندے باتے جبوہ چریاں بنار ہی تقی تو ایک بجی الظ کر لولی مینجراس تہرکے سے آھے سے جڑیال بنانی جائیں ، اسے کیم ایا بجین یاد آگیا . جب اس کی دادی آٹا گوندھ کمداسے آئے کی چڑیا بنا كردياكرتى تقى . ايك باراس نے رنگ سے ايك يرفيا يداس كانام الكه ديا بقا. تباس ا حساس بوا تفاكه آئے ہے بنی بوئی وہ جڑیا اڑنہیں سکتی . مجدم اس نے نعی طالبہ كى طرف د کجا اور اولی . آ ہے سے بی ہوئی چڑاول کو اڑنے ہی د تواری ہوگی ، بجى لولى " تھيك ہے شجر" ادرائي سيٹ ير مشيد لگئ -

بجى لولى " تعيك ہے تيجر" اور ائى سيٹ بد جيھ لئى ، سكن فوراً ہى ايك اور نيھے نے اعظ كر سوال كر ديا - " ٹيچر آپ نے اس تنہر كے لئے

كوّا نبين ښايا. "

اده! ده تو يس عبول مي گئي ."

﴿ نبیں ٹیجرکو مت بنانا ، ﴿ ایک اور بچہ اٹھ کر زور دار آ داز میں لولا ، ﴿ کوَا سِجِ ل کے اِنتول سے دوئی جین لیتا ہے ، ﴾

الحيك ب تحيك ب كوانبي بوكا ال تبريي .

ایک الدیجه جدابھی کم بیب مبیقا تھا اور کا غذیکے اس نے تبری باکل ولمبی بی است تبری باکل ولمبی بی است میں ایک ولمبی بی است میں ایک الدی بی بی اللہ کے سے دا کھن اسلے کے بنا مے ہوئی آ واز بی بولی ، ٹیجر میں آ ب کے بنا مے ہوئے اس تبری رہوں گا . گرای شہر میں جو ہے اور جیکلیاں نہیں ہونی جا ہیں ."

مول بنی توکیا ہے کی تم جو مول ا درجب کلیوں سے ڈرتے ہو ؟

" میجر کی براون آمی و سی بار آگیا ، اس نے جذباتی سے بیجے کوتن وی اور بولی .

مگر جميكليول كاكيا بع. وه مجه ديست بى در كريماك جائب كى.

"مُحِيرًا بِ تُو مِحِهِ اكبلاحبورُ كم اين كُفر جِلى جائي كى ."

" نہیں میں اس تنہر میں آپ سے ساتھ رہول گی ." اس نے ایک اور کا غذاتھایا 'ا در اسے نہد کر کے کسی شکل میں وصائے گی ، اتنے میں ایک اور بجیہ اٹھا اور لولا ، جمچر کیا اس شہر میں ممول کے وحما کے بھی ہول گے ."

" نہیں گڑو ... اک تہر ای مول کے دعما کے نہیں ہول گے !"

اتے یں سکول کی گھنٹی بجی . بجول نے عبدی جلدی اپنے بیگ سنبھانے شروع کردیے دیسک پر بڑی مردئی کا پیال اور کتا بیں بیگ بیں مقونسیں اور کلاس روم سے نکل گئے .

اب ماس دوم می میل بدنا مواشمر شیا نا ادراکیلی تیجراس کے یاس کھٹری تھی۔ تبركى طرف و يحقة موت اى نے سوما كه تهري جوجيزي ره گئى بي وه انہيں گھر عاكر مكمل كرے گى . اس نے كا غذكا دہ شہر سرس كا حتياط سے اسھايا اور اسے اپنے گھر ہے گئى . گھریں داخل بوتے ہی وہ کھل اٹھی ۔ وہ اس کامنتظر تفا . وہ اس سے کئی بار کہہ چې تني که اسے سرمايندا حيانهيں سكا. مگر پهر يعي وه اسے اطلاع دبيتے بعيراً جايا کريّا تضا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور ہا تھول بی تھامے ہوئے تہر کی طرف چیرہ جھکا تے موت بولى . " و كيه م في كلاس من به نيا تمرينا يا ب . كا غذ عور كمد . " ده مکوایا . کی میں بھی آپ کے اس تہریں رہے کے سے بلد مل جائے گی ؟ "كيول نهين الريم اس شهري ريول كى توننبي سى اس نهري دما يري كا ." وه

فالين بيد مبيها أي اور كاندك شركد هي قالين بدركه ديا .

وہ بھی صوفے برسے اٹھ کر اس کے ترب آکر فالین بر مبی گیا ، جب وہ دولول اس تُبرك كن رس بيت مق توده لولى . " تم سربات بي مريدي تا ش كريية بعد اب ا بکب بات عورسے من ہو۔اس سنے شہر میں کوئی ٹریخڈی نہیں ہوگی۔ محبت کرنے واسے کیمی ٹیرانہیں ہول گے "

وه جیب بیاب اک کی حوب مورن آنکھول بی شے تمبر کی شبیر دیکھتا رہا۔ وہ سلسل بدلتی جا رہی تقی ۔ اس فے آج کا س دم بی تہر کے بارے بی بونے والی فتلکو بھی نفیل سے اسے سنانی نووہ بولا . ﴿ واقعی مجھے بول مگر رہا ہے جیسے ان سرب بجول کی باتیں ممری باتي بي " عبراك في مبن كرشهر كى طرف ديجها ا دربولا . " اس تمهر مي ايك كمى ره كتي ب " " c 600 "

اں شہر کے کن رسے مجاول کے درنت مجی سونے ماشیں . تہیں جیری ادرسٹرامری بسندے وہ فریس بنا دینا ہول۔ " وہ سرابری کے درخت بنانے لگا۔ "ننبی سیب ادرانار کا جوس اجھا گئاہے۔ یس کچھ درخت انارا درسیب کے بناتی ہول."

تقوری دیر می کاغذ کے تبر کے کنا رہے جیری انار اور سیول کے دینتول کی قطاری لگ گئیں .

اک نے محبت بیری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور لولا۔ " تم کہوتوی ایک سیب توڑ کر کھالول ،"

الك توم كما تع ببت بوالا ده بنتے بوت بولى.

ده دونول بل كرينسنے گے. بنتے بنتے دونول كى آنكھول يى آنوآ گئے ، بھروه يكم سخده بوگئى اور بولى .

" تہیں پتہ ہے اس تہر ہیں ایک اواس نشکی بھی دینی ہے اور ہر و نت کھڑکی ہے مگی رہتی ہے ۔ اس کی آنکھول بی انتظار ہے ۔ "

دد بولا ، نمبی معلوم مے اس ننہریں ایک اداس آ دمی بھی ہے ، اس کی الحیال شفات سے عبری ہوئی بیں ، سچر کیم دونول کی نظریں ملیں ،

بھراس نے قریب بڑا بواکا غذ کاایک تکٹا اٹھا یا اوراس برسرنے سیابی سے کھا ،"اب دہ ل گئ ہے تو کھونا نہیں .»

ای نے عورے وہ عملہ پڑھا اور بولا ، " تم نے اہنے اس تنہر ہی تبرستان تو ایا ہی نہیں ، "

مجر سے آئے ہوناٹر یجٹی میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ردگ نہیں بال سکتی ، موت بھی بڑی خوب مورت چیز ہے ۔ اگر فبرستان نہیں ہوگا، تو بھر میری فبر کہاں دگی ۔ نام فبر میری فبر میرے آیا کردگی ، ا

اس کی آنکھوں بیں اجنبیت جو کی ۔ " میں مرسے ہوشے نوگوں برنفین نہیں رکھتی جو سر

كياس كى تبرىيى يول جراهان كاكيا فائده ؟" وس موت کے بعدر شنے ٹوٹ جاتے ہیں محبت ختم موجاتی ہے با الموت کے بعد سنتے مٹی ہو یا نے ہیں تو اب تم خود ہی باڈ مٹی کو کول بلو سے بالدر كر بيرتارك - مجھے بيو بي بندهي موئي تبري افيي نبيل نگيس." " توکیا نہارے ای شریل محبت نہیں موگی " و محبت توخوشی کا نام ہے واس ننہر میں دکھ نہیں ہوگا و بس خوشی ہی خوشی ہوگی: " تو عیرا س تبریل کوئی کسی کے دکھ کا سائنی ہی موگاکہ نہیں ،" ، جب دکھ کا روگ یان بی نہیں تو تھر وکھ کے ساتھی کی کیا سزورت ہے . اس نے ایک بار میسر شرکی طرف دمجھااور بولا ، میراخیال مے تبر می مفتوری می دردمندی منرور بونی بابیئے ۔اگر کوئی تنبر قبتبول میں ڈوب جائے تواس کی زندگی مختوری ره جاتی ہے۔" " ہم نوشی تلاش کرنے نکلے ہیں۔ ایسے توہم ایک و دسرے سے برت دور بلے بالمیں گے ، دونسلیکن سے بی بدلی . " لين تم ف توكها نفا محبت ." ٠ بال كها تفا. ٣ " توكيا محبت كهجي ختم بوسكتي ہے، نبديل ہوسكتي ہے ." " إن بوسكتى سے محبت توہر نے شرسے بوجاتى سے . تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جوع دمد دراز کے کسی ایک نمر میں دیتے میں اور عبر حبب کسی نے شہر میں آباد ہوجا نے بی توای نمبرسے عبی اتنا ہی بیار ہو جاتا ہے۔ • "لين اين أبا في تنبرك مبت ختم نو نهي موجاتي ." " موجاتی ہے ، اس نے کمل فین سے کہا۔

ننو مجران کو اپنے اس تنہرسے محبت ہوتی ہی نبیں ہوگی ، درند میرے نیال می محبت کھی ننم نہیں ہوگی ، درند میرے نیال می محبت کھی ننم نہیں ہوسکتی ،

" لي يه بات نيس انتي .

اسے بول سکا جمعے وہ اس کے بنا تے ہوئے کا خذ کے تنہر لیں آباد ہوگیا ہے۔ مگردہ خوداس شہر کو حبول کے بنائے کو جا اسے بوقے کا خذ کے تنہر لیں آباد کر دوگی ؟ خوداس شہر کو حبول کر دوگی ؟ میں میرور ؟ اس کے لہجے سے بدائی کی مہا۔ آ رہی تقی .

ود بولا ، رمجھو اِنبرآبا و کرنے میں بڑا دقت مگا ہے اور بھر نجانے نیا ننبرائی مرنی کا ہو بھی یا نہیں ، '

> ی تم سے کس نے کہا ، مارے تبرایب بیسے ہوئے ہیں ، "
>
> کی تبین اس تبر سے محبت نبی جو تم نے نود ہی بنایا ہے ، ا دو تو نے تبر سے بھی موبائے گی ،"

" مگریم نے توکہا فغاکہ تہیں ای ننبرے معبت ہے۔ نوکیا معبت تحتم ہوسکتی ہے۔ اللہ نے توکہا تھا اس ننبر میں کوئی صبوٹ نہیں بولے گا ،"

التم كنتے بالكل مور ،

المرمی تواب بھی ننہارے بنائے ہوئے اس تبرے اس تبری بانول سے محبت کرتا مول اندا کے لئے بیٹ برجو ڈرکر نہ جاؤ، دیھوکتنی نیز بارش شروع ہوگئی ہے۔ اہنے اس تبرکو بچالو۔ یہ ہماری سچائی کاسمبل ہے ۔ "

مگردہ اس کی باتیں سنی اُن سنی کر کے دبال سے بلی گئی بیسے اس سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا.... اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں بیتہ نبیں دہ لاکی کہال ہے ، مگردہ اب عبی اس کے بنا تے ہوئے کا غذ کے اسی تنہر میں رہا ہے .



مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے گر جب اس کہانی
ہر میری نظر بڑی تواس و قت رائ کے آتھ بھے رہے سقے ادر میں ایک کمرے کے
ہ بر کھٹراننی جہاں مہت سے جوتے بڑ سے ہوئے تھے۔ توبس یول سجھتے کہ اس کہانی کی
ا تبدار ایک کمرے کے باہر بڑسے ہوئے ان بوتول سے ہی ہوتی ہے جنہیں ہیروں سے
ا تبار کہ بہت سی عور میں اور مٹر کیاں کمرے کے اندر بی گئی تھیں، اور اب فالین ہر جو مولک کے گروم بھٹی ثناوی کے گیت گار ہی تھیں۔

یں دیر تک ان جونوں کو د کھنا ہے کی ہوئے نوب مورت جونے میری کمزوری ہیں۔
اچھے نوب مورت اور سجیدہ نتم کے جوتے پہننے والے توگ مجھے دل سے اچھے مگئے
ہیں۔ ساف ستھرسے ہیراور ان کے مطابق جوتے انسان کی شخصیت کے بارسے ہی ہیت کچوبیا ویتے ہیں۔ اس سے جب ہجی کہیں کوئی نوشی نشست ہوتی ہے اور لوگ موت ان کرکھ اندر بلے جا تے ہیں تو ہیں ان جوتوں سے بدھا کہا نیوں کا سفر کھوت ارتا ہوں۔ جوتے ان رکھ اندر بلے جا تے ہیں تو ہیں ان جوتوں سے بدھا کہا نیوں کا سفر کھوت رہتا ہوں۔ اوچھے اور جبڑ کیا جوتے ہوئے کے حوتے ہوئے والوں کے جوتے ، بیدل جلنے والوں کے جوتے ، بیدل جلنے والوں کے جوتے ، بیدل جلنے والوں کے جوتے ، ایک طرف کو مجکے جوتے ، ایک طرف کو مجکے

مجد تے ا در نگرے ہے ہوئے جو نے . ساف ہروں کے جو تے ، گذہ ہروں کے جوتے ، گذہ ہروں کے جوتے ، محبت کرنے جوتے ، محبت کرنے والول کے جوتے ، نحوب صورت بروں کے جوتے ، محبت کرنے والول کے جوتے ، نحوب صورت بروں کے جوتے ، محبوتے ۔ کے حوتے ۔

برکہانی بھی ہیں سے شروع ہوتی ہے جب کمرے کے باہر بہت سے جدتے سرداول کے اوس میں مات کے وقت جوزول کی طرح ایک ووسرے سے جرا کم نیسٹے مونے سقے وہ نوگ جو عام زندگی میں ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں میٹے تھے. اک دنت ان کے جوتے ایک ووسرے کے کانوں میں سرگوٹ یا کررہے مخے اتنے میں دوبورسی عور بی اندرسے آئیں۔ دونول نے عورسے سارے جو تول میں سے اپنے ا پنے جو نے پہا نے ادر انہیں مین کر میل سیری ، نولس کہانی میں حیل بیدی . مجروہ بورسی عورس بن کی عمری ستراسی سال کے مگ بھگ ہول گی ایک دومرے کمرے کی طری ، بڑھیں جیسے کوئی منزدری بات کرینے ہاری ہول ۔ انہوں نے اپنے جوتے ہر کر ہے کے بابر آبار دسینے اور اندر ملی گتیں انہیں شادی بیاہ کے گبتوں کاسزہ نہیں آر با تھاا ورحبہ غزل اب وه من ري نخبن اس مي ب ياه تنهائي نفي ، دکھ تضا اور درد فراق کي بات نفي . بيد بي ان بورهى عورتول كى بيجان كرادول. ان بي سے ايك بهت خوب صورت بنی ادر اس عمر مس بھی اس کی آنکھیں انہا تی حیکدار، گہری ادر براوُن رنگ کی تضیں ادر سكمًا تھا كەكىبى اك كى بال يجى اشنے بى حكيلے اورخوب مورت رہے ہول كے ووسرى بورص عورت اس متنی خوب صورت نہیں منی گھداس کے بال اجی کہیں کہیں سے سیاہ نفيه اى كى آنكىيى عام ادرساده سى خنى جن مي دور تك أنتفار عبيلا بوانفا. چکدار گری اور برا دن آ بحدول والی بورهی عورت نے بہلے اینے بالول کو کھولا اور انہیں عصرسے باند سے بوٹ بولی میں حب سبی برعزل سنتی ہوں تو میری یا دول کو آگ مگ جاتی ہے ، باکل جیسے کرموں کے دنول بیں بیاڑوں برد رخوں کو آگ مگ جاتی ہے تو کئی کئی دن نہیں تجبئی ادر سیلتی ملی جاتی ہے۔ بب آگ بجا سجا کہ تھاک گئی ہول ، مگر نبتنا بجاتی ہول وہ ادر معرض ہے۔

عام ادرسارہ سی آنکھول والی بوڑھی عورت نے اپنی آنکھول بیں پھیلے ہوئے انظار کی ادٹ سے براؤن آنکھول والی بوڑھی عورت کی آنکھول بیں جبانکا اور بولی ننہاری جبیل بیسی آنکھول بیں جبانکا اور بولی ننہاری جبیل بیسی آنکھول بیں اب کا عکس ڈون ہے۔ ننہارسے ول کے آنگن بیں س کی یا و کی جباؤل ہے۔ نگرسے من بیں انتظار کی جباؤل ہے وصوب کے بواکچھ بھی نہیں۔ میرزندگی باکل فالی ہے۔ جس کے دروازے برکوئی دست کے کوئی آ بہت نہیں.

براؤن آنکھول والی بورحی عورت نے بدھیا ، کیا تم نے شادی نہیں کی ؟\* کی بھی' مگرمیت نہیں کی متوہرادر محبوب میں بٹا نزن بدیا ہے۔

براؤن المحدول والی بورجی عورت اضروہ اپنجے ہیں بولی . مجدسے اس نے محبت کی فقی گردی ہیں فرگر تھی ۔ وواس وقت آیا تھا جب میری آ دھی سے زیادہ عمر گزرجی تھی ۔ اس وقت ہیں بینیاسیں سال کی تھی . نوش باش . . . گھر . . . نئوہر . . . نیچے . . . اس کی عرب اس کی تھی ۔ نوش باش . . . گھر . . . نئوہر . . . نیچے . . . اس کی عرب اس کے آنے اس وقت ہیں بینیاسی کم تفی اس کے آنے اس وقت جیالیس سے کم تفی اس کے آنے اس کے آنے ہی د معرام سے نیچے آگری ، باس کی جیسے کوئی ہیچے سے آگر بیرم آنکھول میر باتھ دکھ اس اور کہمے بو هبو ہیں کون ہول . بھر جب اس نے میری آنکھول سے یا تھ مہائے اور میری طرف دیجھا تو مجھے لگا جیسے ہیں نے بہی بارکسی مرد کو دیکھا ہے . اس کے جہرے میری در میری المینی مرد کو دیکھا ہے . اس کے جہرے بر میری ڈرسون ڈیلنے کی خوش کا موسم دور تک جبین ہوا تھا ۔

عام اور سادہ سی آنکھول والی بور شی عورت نے اس کی بات کا شتے ہونے کہا۔ بب کو ٹی کسی کو دھوند لینا ہے نوکتنا اچھا سگتا ہے۔

ال بہت اجھالگا ہے مگراس ونت میری ، دھی سے ذیادہ ذندگی گزرجی تھی. یں ڈرگئی مجھے مجھ نہیں آ رہی نفی کہ ا پانک مسے رسانے کیا ہوگیا ہے. ہی نے سوجا. رگ ی کہیں گہیں گئے ۔ یہ کوئی عمر ہے محبت کرنے کی ۔ غیب سے بھا گنے کی کوششش کی ۔ مجھے اپنی کیفیت اس رو کی کی طرح محول ہوئی جس کا دو پٹہ ہوا کے نیز حبو نکے سے اللہ جاتا ہے تو وہ اس کو پکرٹر نے کے لئے اس کے پیچھے جباگتی ہے اس نے ہوا کے حبور نکے کی طرح مجھے ارا اور میں اپنے ہی چھے جباگ رہی تھی ۔ ابنا تعا نب کرری تھی ۔ اسنے ہی چھے جباگ رہی تھی ۔ ابنا تعا نب کرری تھی ۔ اسنے میں نیز آندھی آگئی اور موسلادھار بارش مشروع ہوگئی ۔ گری کوشسٹ کرری تھی ۔ اسنے میں نیز آندھی آگئی اور موسلادھار بارش مشروع ہوگئی ۔ گری بی عباگ رہی تھی ، اسنے میں نیز آندھی آگئی اور موسلادھار بارش مشروع ہوگئی ۔ گری بی عباگ رہی تھی ، استے میں نیز آندھی آگئی اور موسلادھار

نم نے اچھا نہیں کیا ۔ اتنا خوب صورت وقت ہوگوں کے خوت سے گم کر دیا ۔ ہم اس کے خوت سے گم کر دیا ۔ ہم اس کوتی نو اس کے خوت سے گم کر دیا ۔ ہم اس کوتی نو اس کا اس کا رہے جو الی جو الی تھی ہیں گانی جھیا لیتی ہے ۔ سادہ ادر عام سی آ کھول والی بوڑھی عورت نے کہا ادر عیر تدر سے تو قف کے بعد لہلی .

اکیا نہاری شادی والدین کی مرسی سے ہوئی تھی ؟

ت دی کسبی بھی ہو، تادی ہوتی ہے۔ تادی ایک انوکھا بدھن ہے۔ ذمدگی کی بادر ہدا ہے او بخول سے کاڑھا ہوا ٹیٹرھا بھول۔ جس کے دنگ کھی ذرا دید سے اور کبھی بہت بلد پھیلے ہڑجاتے ہیں. بکہ کمبی کبھی تواس ھیول کے دنگ آزائش کی دو دسائیاں بھی نہیں بہتے ادر کھر جاتے ہیں ، باسکل ایسے جیلے ایک مزید جب ہیں ہہت بھوٹی تقی تو میرے والد نے میر سے اصرار پر مجھے بھوٹی سی دنگین جھتری خرید کردی تھی ۔ بھوٹی تقی تو میر کے دالد نے میر سے اصرار پر مجھے بھوٹی سی دنگین جھتری خرید کردی تھی ۔ گرجو بنی بارش شوع ہوئی ادر ہیں نے جھٹری تانی تواس کے سارے دنگ کھر کر میر کے جہرے۔ بدن اور باس بہ جھیل گئے تو ہیں دوبٹری ۔ بس شادی جی ایسی ہی ہے۔ توق چہرے ، بدن اور باس بہ جھٹری تی دبئر سے بدن اور باس کو این مرت کے جدرے ، جھینے والے بے ترتیب دنگوں میں بھیٹے ہیں۔ مرت کے عدرے ، جھینے والے بے ترتیب دنگوں میں بھیٹ بینے ہیں۔ مرت کام ادر سادہ آنکھوں والی بڑر می عورت بولی ۔

الیی می ایک جیتری میری والدہ نے مجھے نوبدکر دی تنی واک کے رنگ نوبلدی نمیں ایک جیتری میری والدہ نے مجھے نوبدکر دی تنی واک کے رنگ نوبلدی نمیں انرے اور اس سے مجھے وصوب سے بھی بچا شے رکھا ... گرمجبت اس کی آداز مات میں انگ کررہ گئی اوروہ آ گے کچھ نہ لول سکی ۔

معلے محبت تو بلی ۱۰ براؤن آ جھول والی بور سے عورت بھرابولی ۔ گرر آدھی زندگی کے بعد ، حبب وہ شخص محبت کا اجاس کا بدا ، محب ملا جوعمر میں محب سے حبوا الله الد بہا تھا ، جا گئے رہو، با گئے رہو ، با کہ دہو ہے کہ کہ لوگ کیا کہ بین سے مولی رہنی تھی ، کمجی کمجی میر سے جے میری میند میں اور میں یہ مور شری ہے میری میں اور میں اور میں ہے وہ موز در میں اور میں میں کھینے بیا کر تی تھی ؟

تنہیں ایسانہیں کرنا یا ہے تھا۔ نہیں محبت کی سیائی کو سنجال بینا یا ہے تھا۔ یں ڈررسی تی ور بی محصر سری و ۱ کے بڑھ دیا مقا ، ... میری کیفست اس لاکی کی طرت منی جو تیزآ ندهی می کھر کی بدکرنے کی کوشش کرتی ہے گر موا اس قدر دور اً وربحة تى سے كەلاكى كوبى بىر كردتى سے اوركىركى اس سے بندنہى بوياتى -ليے مین می نے گیراکراس کی طرف دیکھا۔ وہ با محل میرا بھا ، وہ میرانتظار کرر با تھا. یں نے نظر مجرکمداس کی طرف دیجھا ، وہ میری آنکھول سے شروع مونا نفا ورسیسری آنکھوں بدمی ختم موجا آ ہے اگر عبراوگول کا خوف، ابن عمر کا خیال میں نے اسے سف إ يقد وكهاست اوركها . ويحيو من بوارهي بوگئي تول - ودمكرايا اوربولا . تهاري انكون برمیری محبت منہری تعظول سے مجھی موتی ہے ۔ اس سے تہاری آ محدل کا رنگ ہوتے ببياہے. يں نے اپنى اللحييں بندكرايي . وه وافنى ميرى أجمول بى نفا اور محد محربير ول سے میری عمر منار ہا تھا۔ عجر کیم مجھے احساس ہوا جیسے میں سترہ اعدارہ سال کی وہ الشركى مول جو بہلى بار بورا بس بنتى سے نوا سے اپنے كمل بونے كا حساس بوناہے۔ اس دن بنتالبس سال کے بعد میں بہلی بار جوان ہوئی نفی دہ میری طریف بول دیجھ

رہا تنا۔ بیسے ہیں نے اس کا کچے دینا ہو۔ اس کے انتدار کا ادھار دیکا نا ہو۔

ہم کتنی خوش شمت ہو دوسری بورھی عورت نے بھرائی ہوئی آداز ہیں کہا۔ ہیں
نے زندگی کے کسی شتے ہیں بھی مجبت نہیں دکھی ۔ ہیں ساری زندگی تدمول کے نتان ہی
دُمونڈٹی دہی ۔ اس ٹرکی کی طرح جس کے ہا تھ سے کڑھائی کرتے کہ نے موئی گرجاتی ہے۔
دہ اسے ڈھونڈٹی ہے ۔ موئی سا منے بڑی ہوتی ہے گدنظر نہیں آتی۔ عام طور ہدا ہے
دت کوئی دوسراسوئی ڈرمونڈ دیتا ہے گرمسے رسا تھ تو الیا بھی نہیں ہوا اور جب عمر
کی دھوب کا سایہ زندگی کی منڈ ہرسے ڈھل گیا توسیرے اندر بہت سی انتظار بھی شامیں
یوں مظہر گئیں جیسے بہے کی آنکھ یں آنسو کھی ہول تو بنی
زندگی آنسوکی اس کیرکی طرح مگئی ہے جوکسی بچے کے گال بدآ بھے سے لڑھک کر خفوری

براؤن آنکھول والی بوڑھی عورت کمچہ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی ادر بھرا یک لمبی سرد آہ بھریتے ہوئے بولی .

شروع کے متروافٹارہ سفے رہنے دیئے . میرے سامنے میری عمر کے در ق ہوا بی بجر گئے ۔

میں بجھرگتی ۔ دور تک بی بی بی بی بنی منزوافٹارہ سال کی لڑکی ، باتی سانوں کی تورت اس نے

میرے ذہن ، جیم اور روح سے بول مٹا دی جیسے سمندر کی کوئی لبر ریت بد بنے نقش بنے

سابھ بہا کر سے بانی ہے ۔ کیس شخص نفاوہ جس نے میری عمر گٹا دی ہی . گر بی بچر ڈرگتی

کہ لوگ کیا کہیں گئے ، وہ اس وقت آ یا جب میری کیفیت اس بھے کی طرح نفی کہ جس کی بال

گھر بے نہیں ہوتی اور ایانک گی میں خوب صورت رنگین غبارے سینے والا آ جاتا ہے ۔

ساوہ اور عام سی آنکھول والی بوڈھی عورت نے اواس بیجے بین کہا ۔ یہ نم نے کیا کیا ایسے ہوگ زندگی میں باربار نہیں آ یا کرتے ۔ "

ال تم علیک بھی ہو۔ گرم میں ڈرگئی تھی ۔ بین بھاگئی ری ۔ اب میں بھی ہیں ہوتی ہول کہ بین لوگول کے خون کے مارے اس سے کیول دور بھاگئی ری ۔ اس سے جس نے ہیری آنگھول کے بند دروازول کو مدت کے بعد بہلی بار کھولا تھا ۔ اس ونت جب وہ گھنا جُول بیکے سے ادر کھو لنے کی کوشش کرد تو چنج تے فی . نور مجا تے سے ۔ بین نے ہم سال کی علم میں بہلا خوب مورت خواب و کھوا تھا ۔ گر مجھے سمجھ بنیں آری تھی کہ زندگی کو بھر سے عمر میں بہلا خوب مورت خواب و کھوا تھا ۔ گر مجھے سمجھ بنیں آری تھی کہ زندگی کو بھر سے جیسے سٹروغ کرول ، بین ال عورت کی طرح تذبیب میں بڑگئی جوآ دھے سے زیادہ مویٹر ب جگئی ہے تو اسے معاً احماس ہوتا ہے کہ اس نے مویٹر سرچو بنونہ بنا ہے ، دوخوب مورت بنیں مگ رہا یا واب انہیں بیسا وہ پا بہتی ہے ۔ میری سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ آر دھی سے نہاں مگ کو بھر سے کیے بنول یا اس پر سنے ہوئے و ٹیزائن سے آگے بچرم نیا ڈیزائن کی دیاجو رہے گئے کہ میں دول ۔ اور عجر لوگ اسے دیجھ کرکیا کہیں گئے ۔

بی عمر کے اس حقے میں تھی کہ جب بارش ہونے سکے توصرف ایک بی خیال آباہے کہ اس بارش کو نے سکے توصرف ایک بی خیال آباہے کہ اس بارش کا دین بارش کے داس بارش کا دین ہوئے گا۔ گراس نے مجھے یوں بدل کرد کھ دیا کہ میں بارش کے دقت ہے جین ہونے گئی میرے اندر تہائی کا احساس جاگ اشتا ا در میں اسے ملنے

کے لئے بے قرار ہو جاتی یہ جروہ بہت ذیا وہ اداس ہوگئ اور کمجھ دیر جہب رہنے کے بعد مانے مہی ہوئی ہو گئے ہوئے مانے مہی ہوئی ہوئی سادہ ادر ویران آنکھول والی بوڑھی عورت کی آنکھول ہیں جھا کتے ہوئے بولی ۔ تم تھیک کہتی ہو۔ اب خود مجھے احساس ہو تا ہے کہ بیں نے بہت کچھ کھودیا . لوگول کے خوف سے ، باتول کے ڈورسے ۔ وہ مجھے سمندر کی طرح باتا رہا مگر ہی ڈری اور سمجی ہوئی سی کتنی کی طرح کنارے سے ملکتی جا رہی تھی ۔ بی اس سے وعدہ کر کے اس سے میں ہوئی اور بالیا سے وعدہ کر کے اس سے طنے بھی نہیں گئی ۔ وہ مجھے وھونڈ تارہا ۔ بی نے اس کے کہنے پر اپنا سیاہ موٹ ادر بالیا بی نہیں بہیں ۔ وہ مجھے آ دازیں وینا رہا مگر ہیں لوگول کی باتول کے خوف سے اٹھارہ ال کاموڑ مرد کر وہر بہیں ۔ وہ مجھے آ دازیں وینا رہا گر ہیں لوگول کی باتول کے خوف سے اٹھارہ ال

بریاتم نے اس سے باسکل محبت نہیں کی ؟ اللہ کی تھی گر آئی ویر متبنی ویر میں کوئی رشر کی اپنے بال کھول کر انہیں بھرسے باندولیتی ہے بیکن اب میری روح پر امری یے براس کی یا دول کے نفش باتی ہیں.

باندولیتی ہے بیکن اب میری روح پر امری کے براس کی یا دول کے نفش باتی ہیں.

گر میں اب بھی اسے اس خیال سے یا د نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے ۔ اس بوڑھی تورت کوکر کا بوگیا ہے۔

اس سے زیادہ مجھ سے من نہیں گیا کہانی کی آنکھول بی آنوآ گئے۔اس کا دل درد سے عبر گیا .

یں نے الٹے قد مول پیجے ہتے ہوئے آخری باد کمرے کے باہر رہیںے ہوئے ان دونوں بور شرعی عور توں کے جو توں کی طرف دکھا جو ان برائی کشتیوں کی طرح لگ دیہ ان دونوں بور شرعی عور توں کے جو توں کی طرف دکھا جو ان برائی کشتیوں کی طرح لگ دیہ سے خفے جو کھلے ممندر میں نیر نے کے قابل نہیں رہیں تو انہیں ممندر کے کنار سے دریت بر ان ان کر ہے دی وہ دیت کے گھروندوں کی طرح ہوجاتی ہم ان کر کھرتی موجون کو سے توٹ کو طرح موجاتی ہم اور میں نہیں۔

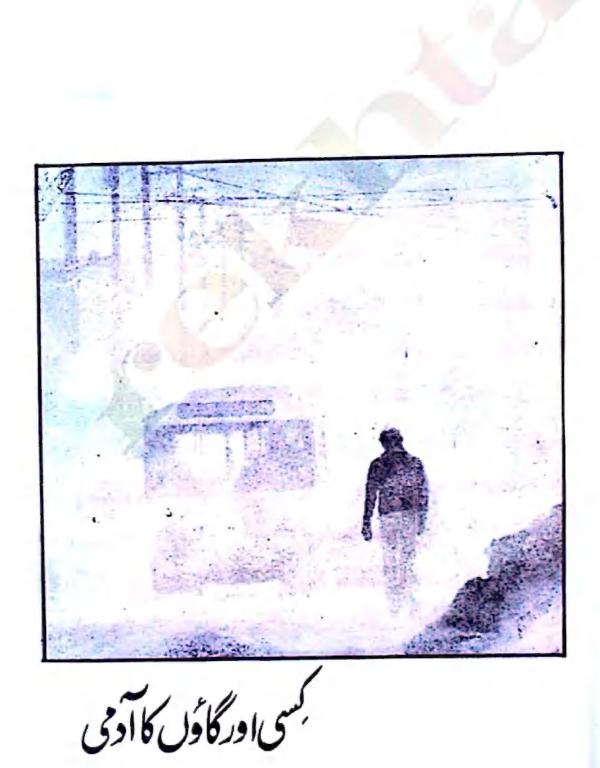

Scanned with CamScanner

حب بھی محبت برے میرالقین اسٹنے مگتا ہے بمجھے اس شخص کا سنددق یا ہ آ جانا ہے ۔

ہوں گرموں کے دنول ہیں حب مورج آگ ہرسار ہا تھا اور برندے اپنی زباہی سکا سے مایہ وہوں کے دنول ہیں حب مورج آگ ہرسار ہا تھا اور برندے اپنی مافر ہاہے دبائیں سکا سے سایہ وہونڈ تے بھر نے سخے نو ایک دن بچھلے بہرایک اجبی مافر ہاہے گاؤں ہیں آیا اس کی مرکوئی بنتیں بالیں کے مگر سجگ ہوگی۔ اس نے کندھے پروکڑی کا ایک سندون اٹھا رکھا نظا ۔ بسینے سے شرابور کے جبول کے وڈر کھلے ہوئے ، بال کھرے ہوئے۔ بال کھرے مورکے بنا کی بھرے بندرانوں کا مکس ۔

مافرنے برگدے درخت کے بال بہن کردندون کندھے سے نیجا نا د دماادر مادر مائے بی میٹے بوت نے اللہ دیائی مائے بی میٹے بوت نے اللہ در بی اب بھی میرے گاؤں کے کچے بزرگ بھی بیٹے بوت نے ای جدیدائی دور میں اب بھی میرے گاؤں کے بزرگ دن و نظنے ہی برگد کے نیچ پتے تھڑے بر حقہ نے کہ میٹے ہی برگد کے نیچ بی تھڑے بر حقہ نے کہ میٹے ہی برگد کے نیچ بی اور مجروات سے نی نک سیاست محدورت گاؤں کے گروں میں مندین مندوں کو کی دفتر کے ماد دواؤں محکمہ نہر کے کارندوں بڑواری نانون گو کے دفتر کے مادئین اور علاقہ محبریٹ کے دور کے بار سے میں دنیا جہان کی اتبی موتی ہیں ۔ گاؤں می جب اور علاقہ محبریٹ کے در نیوں گوئیوں اور میرے گاؤں کے لوگ ڈوٹروں کا میلا وی اور میرے گاؤں کے لوگ ڈوٹروں کا کھیوں اور میرے گاؤں کے لوگ ڈوٹروں کی کھیوں کو کوٹروں کا کوٹروں کا کوٹروں کوٹروں کی کھیوں کوٹروں کا کوٹروں کی کھیوں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کی کھی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کوٹروں کی کھیوں کے کھیوں کوٹروں کی کھیوں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کوٹروں کی کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کی کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کے کھ

سے ایک دوسرے کوزخی کر دیتے ہیں یا کوئی قتل مہر جا تا ہے تو تھا نیدار بھی تعتیش کے سے ای برگد کے نیچے میز وال کر مبٹے با تا ہے ۔ باری باری گوا ہول کو با تا ہے اور ان کے بیان لینا ہے۔ دوسرے دیہات کے لوگول کی طرح میرے گاڈل کے لوگ بھی منا نیدار سے بہت ور تے ہیں ۔ حب بنا نیدار کرسی پر مبٹے باتا ہے تواد دکر دہجی جا دبا ہوں بھا نیدار کرسی پر مبٹے باتا ہے تواد دکر دہجی جا دبا ہوں بر دہ لوگ بھی جو تا نیدار کی نظول ہی معزز ہوتے ہیں۔ مختلے سے خرب مقانید کے مغرب میں معزز ہوتے ہیں۔ مختلے می مغرب میں معرب ہو تھا نیدار کی نظول ہی معزز ہوتے ہیں۔ مختلے میز بر دکھ دیا جا جو کا کرتا ہے میز بر دکھ دیا جا ہو گا کرتا ہے ہیں میڈ بولی کرتا ہے ۔ گا ڈل کی سب سے اچی کوٹھا تا ہے ۔ فاص بات یہ ہے کہ گاڈل کے مائی عام طور پر شریت اور داکھ سے خواب ہوجا تا ہے ۔ فاص بات یہ ہے کہ گاڈل کے مائی عام طور پر شریت اور داکھ سے خواب ہوجا تا ہے ۔ فاص بات یہ ہے کہ گاڈل کے مائی کرکے فائب برب تی ہیں۔ کوٹھا نیدار کی آ مدسے ہیت بہتے بھی برگد کے نیجے چھڑکا و کوٹھا نیدار سے مبہت بہت بہتے برگد کے نیجے چھڑکا و کوٹھا نیدار سے مبہت بدیا تھے ہیں کوٹھ مارے گاڈل کے نائیدار صاحب کے نائیدار سے مبہت بنا ہے کہ گاڈل کے نیجے چھڑکا و کوٹھا نیدار کی آ مدسے مبہت بنا ہو برت کے بی نائیدار صاحب کرکے فائب ہو بات ہے ہیں کوٹھ کا کوٹھا کی نائیدار صاحب کرکے فائب ہو بات ہے ہیں کرکھی بات ہے میں کوٹھا کوٹ

بی به تو نہیں کہتا کہ ہمارے گاؤل کے اس برگدکی تثریت دور دورتک ہے۔
مین یہ بات معدقہ ہے کہ جب بھی کوئی مسافر بمارے گاؤل بیں آناہے توسیسے
ہیںے ای برگدکے نیچے آکمہ بیٹیا ہے۔ اس برگدکے بارسے بیں کچھاور دوایات بھی
مشہور ہیں . مثنا یہ کہ اگر کوئی برگد کے نیچے بیٹے کر حجوظ بوت ہے تواسے سانپ دل میں
دنیا ہے۔ بچھے اس بات برتیین نہیں آنا کیونی میرے گاؤل کے بہت سے توگول کو ساب

اکی روایت یہ بھی منہورہے کہ کسی زمانے بی ممارے گاؤں بی ایک منہور الکو رہاکو دوایت یہ بھی منہور الکو رہاکو رہاکت کے اندھیرے بیل رہاکت کے اندھیرے بیل خط محمد اس مرکد کی کھوہ بیں رکھ جا یا کرتا تھا اوراس کی محبوبہ بو بھٹنے سے پہلے دہ خط دال سے نکال میا کہ تی تھی ۔ ایک مزنبہ بی نے بڑھا تھا کہ جرمنی کے کسی کاول بیل خط دال سے نکال میا کہ تی تھی ۔ ایک مزنبہ بی نے بڑھا تھا کہ جرمنی کے کسی کاول بیل

جی ایک ایا ہی درخت ہے جے توٹری کہتے ہیں۔ پہلے وہ ال مالی کی ہیں اپنے مجوب کے خط چھپا کر دکھا کرنی تھی اور آ مبتہ آ مبتہ اب یہ مال ہے کہ لوگ ایک دومرے کو اس توٹری کے خط چھپا کر دکھا کرنی تھی اور آ مبتہ آ مبتہ اب یہ مال ہے کہ لوگ ایک دومرے کو اس توٹری کے بیٹر بجس کے دیے بہت پر خط سکھتے ہیں۔ ساتھی کی تائن اسی بوٹری کے بیٹر بجس کے دی انہیت اس فدی ہے بدتی ہے جوجر منی کے گاؤں کے لوٹری کی ہے ملین اتنا صرور ہے کہ میرے گاؤں کے بوٹری کی ہے برگہ نے برگہ نے برگہ اس سے جوجر منی کی تائن میں میرے گاؤں کے بوگوں کی بڑی مدد کی ہے ۔ اس سے تو وہ اجنبی من فرجی ابنا کری کا صندوق افٹا تے سیدھا برگد کے ساتے تک بہنیا ۔

یہ بات نو بہت مہی ہے کہ نغارف کاسسار کیے شروع ہوا یکین رات گئے تک گا در کہا گا در کہا کا در کہا ہے کہ ہوا نے کہ بیا نے دفتوں کی کہا نمیوں کے کرداد اکٹر سیائی کی تلاش میں گھر سے بھل پڑتے تھے۔ گھر و دم میا ف بریائی کا گھر وحون ڈ نے بکا ہے۔ وہ یہ تو جا نتا ہے کہ سیائی کیا ہے گھر و بیا نا جا کہا ہے کہ سیائی کہاں رمبنی ہے۔

ای بدیردور بی مدید گاؤل کے لوگ بھی نزورت کے سخت حبوث بول یہ بی رکون کے بین بھر بھی وہ بچائی کوپ ندکرتے ہیں اس سے احبنی سافر کی بات ان کے ول کو بھی اور انبول نے امبنی سافر کو اپنے گاؤل ہیں رہنے کی اجازت وے دی ۔ ٹاکروہ بچائی کا گھر ڈھونڈ کے ۔ لیکن ساری مصیبت اس کوٹری کے سندون کی بخی ۔ جے وہ سافرائی کمھ کے لئے جی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا ، جب وہ برگد کے بڑے کے قریب ہی ایک بوسیدہ سے گھر ہی رہنے لگا تو بھی ہروتت وہ سندوق اس کے کندھے پررتا تھا . بوسیدہ سے گھر ہی رہنے لگا تو بھی ہروتت وہ سندوق اس کے کندھے پررتا تھا . اس سلے تو گاؤل کے بوگوں ہیں یہ بات منہور ہوگئی کہ ما فراکے سندون ہی سونا ، ہیرے اور جواسرات ہیں ۔

عهراكي وقت اليا حبى آيا حبب اجنبي اجنبي مذرع اوروه كاول كا ايك فرد بن

کیا۔ اس نے مندی ہیں! یک آٹھتی کیے ہاں الازمت کملی ا درساراسارا دن بھری توجہ اور محنت سے اپنا کام کرتا گرای سے معول میں فررہ تعریجی فرق ندا یا ۔ وہ سے کندھے ہوا پنا تحقیق کامندوق رکھ کر گھرسے نکلنا ادر عبب شام بڑے گھر ہوٹتا تو بھی محرثی کا وہ صندوق اس کے کندھے ہے مِوْمًا كِنْ بِارْكَاوْل كے لوگول نے اس سے سوال كياكدكي اس نے سيائى كا كھر وھونڈرا ہے تووه مین حواب دتیا مین آخر سیائی کا گھر وصوند کرردم بول گا در بھروه کئی کئی دن گاڈل سے غائب دستے لگا . بھے مفریکے بعد حبب وہ گاؤں ہوٹیا تو انحیری کا دہ صندو ن اس کیے کندھے برسنا ۔ ایک دن مسافرنے برارسے گاؤں سے کہیں اور جانے کا فیصلہ کر دیا ۔ وہ برگد کے نیچے نفرے بر مبیعا تھا . اکری کا صندوق اس کے یاس بیدا تھا اور مبرے گا دُل کے بزرگ اس سے گاؤں حیور نے کی دجہ بدحے دسے مقے ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سیا اُی ان کے گاڈل بب نہیں رہی اس لئے تعدمافران کاگا وُل حجود کر جار باہے ۔ انہول نے مافر كوردكنے كى كوشش كى ليكن سافرانہيں رنجيدہ چھوٹر كمدابى منزل كى طرف ردان ہوگيا. اس بات کوکئی سال بیت سکتے گریمارسے گاڈل کے دگول کی باتول سے اسس مافری مہکآ تی رہی ۔ ہمادسے گاڈل سے گزرنے داسے مسا فریمی اس کے بادسے م معلومات لاتے رہے .... گر مھرا کے دن ایب اطلاع نے ہمارے گا وال کے توگول كواداى كرديا...ما فركوكسى في تن كرديا بناادراى كاصندق مع كريجاك كيا تفا... کہتے ہی حبب قائل نے مندرق کھولا نواس میں ایک کنگھی ایک جوڑاسلیسرادر اككفن نفيا. اور اكب حيث بريكها تها.

بیکنگی اس کی ہے . اس کنگی سے وہ اپنے بال سنوادا کرتی تھی . . . . بسیبر بھی اک کے ہیں . . . . گریکفن میراہے ، تب یہ بات سن کر میرسے گاؤں کے ایک بزدگ نے کہا . . . . . گریکفن میراہے ، تب یہ بات سن کر میرسے گاؤں کے ایک بزدگ نے کہا . سپاٹی کا گھر تو وہ اپنے کندھوں برا شاشے جھرتا تھا ۔

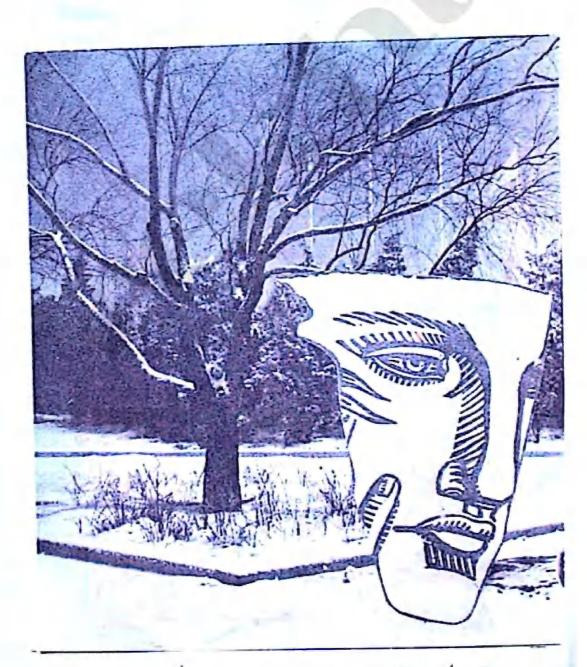

ایک کہانی بھُلادینے کے لیے

آدھی رات کیے دقت وہ بھی آگیا اور لبولا ، ہیں وہ کالی بس بھی ہے آیا ہول آئے تاج تمهال دفن كمد داس -میں نے ممکراکراس کی طرف دیکھا ورکہانم وعدے کے بڑے یتے ہوا دروقت کے بھی یا بند ہو۔ تم واقعی ایک اچھے دوست مو۔ اس نے کرسی پر مبید کرسگریٹ سکھایا اور لولا ، میں نواس سے پہلے ہی آجا نا مگر م ج يه كالى بس سارا دن بيت مصروف رسى . نتبر من حيد مؤيمي بويمي اور آخرى جنانه دا شا میں بہت دید ہوگئی ، اب تغیر میں اس ایک لیس کے سوا احد توکوئی اسطام ہے نہیں ، یار یہ کالی س تعبی بڑی دلیے ہے۔ روسری نبول میں تو فکہ نہیں ملتی ممراک س می مرحوم کو با سکل ڈرائور کے ساتھ مگہ لمتی ہے۔ علو بجر علدی كرونهين ونن كرائمي بنم لوري طرب سريك مونا ، الواب لوجور سے بو مجھے تو مرے بوتے کئی دن بو جکے ہیں۔ یا دکر ولمی تنہیں كتنے دلذل مے كيدر بايول كوكسى دن وقت بكال كرا جا وَا ور مجھے دفن كرا وَ. آف بھرتہاری سیندیدہ اس بامرکھری ہے . جاکر ڈرانور کی سیٹ کے بیجے فال بگ برامي جاقة مجھے افسوى مے كدي تنهارے كے مسجدے دولى نہاں لاسكا.

سٹہو ہیں اپنے بجین کے دوت کوخط الکھ لوں ہیں کا غذا در قلم اٹھانے کے لئے میز کی طرف بڑھا بمیرا دومت دوسرے ملک ہیں ہے ذرا اسے اطلاع دے دول کہ ہیں مرگیا ہوں اور آج رات مجھے دفن کیا جار ہے۔

مرد سے خط نہیں مکھنے . اس نے مجھے روک دیا ۔ کوئی خود ہی ا سے تمہارے مرنے کی اطلاع کر دسے گا .

· بكن بي اي مجوبه كونوخط مكه دول .

"بے وقوف مرت بنو مرام وا آ دمی مجوبہ کا نہیں بوی کا ہوتا ہے۔ اس کے سے یہ خط باسک فنول ہوگا ۔ البتدائی بوی کو اپنی ہوت کی اطلاع صرور دسے دوا وراس کے لئے خط باسک فنول ہوگا ۔ البتدائی بوی کو اپنی ہوت کی اطلاع مرور دسے دوا دراس سے بیجی خط بحضے کی کیا ہزورت ہے ۔ یہ اطلاع میں تنہاری بوی کو بہنچا دول گا اور اسے بیجی بنادوں گا کہ بی نے تہیں تنہاری مرضی کی جگہ دفن کر دیا ہے ۔ وہ رو تے گی ماتم کر سے گی ۔ زندہ اور صحت مند آ دمی مجوبہ کا اور جمارا ور سرا ہما آ دمی بوی کا بوتا ہے ۔ گی ۔ زندہ اور صحت مند آ دمی مجوبہ کا بات کی ہے ۔ توکیا میں تیلی فون بہدائی بوی کو اپنے مرف کی اطلاع دسے دول ."

اییا نہ کرنا ورمہ ننہاری آخری رسومات ہیں بہت دیر ہوجائے گی . تنہاری بیری نیادہ سے زیادہ وقت تنہاری میت کے سریا نے بیٹنے کی کوشش کرے گی ادر ہوسکا ہے یہ بیٹنے کی کوشش کرے گی ادر ہوسکا ہے یہ بیٹین کرنے کے بیٹے دکھی کا واقعی تم مریکے ہو، ڈاکھوں کو بلا ہے کمیا بینہ دہ تنہیں دفن ہی نہ کرنے دے . ہیں اسے اطلاع کر دول گا اور ننہاری قبر کی نشاندی بھی کردول گا ، شیک ہے گرکیا تم ایک یہ کہم کر سکو گئے کہوتو ہیں ا بنے دوست کو ساتھ ، شیک ہے گرکیا تم ایک یہ کہم کر سکو گئے کہوتو ہیں ا بنے دوست کو ساتھ ہے اول ۔ اے میری آخری درسومات ہیں شرکت کر کے توثنی ہوگی ۔ دوستول کو تو قبر رہ منہول کو تو قبر رہ بہم کر گوالنی ہی جا ہے ۔ ،

وی جی جس سے تم ال وان سلے نظے بہ

اللہ بہری بنیں کہ اس بہری کے این کی خطرے کے بیٹ بنظر بینہیں کہ دالم اللہ بہری بند وہ تنہاں کے اللہ کا مادیس کے ساتھ تبریتان جانے کا مادیس مول ، بکہ کی بند وہ تنہاں کی تربیت جس ماحول میں جو تی ہے ۔ وہاں ہر بات کا دوباری نقط نظر سے کی بھی جانی ہے ۔ دوہ تم سے کی محبت کرسے گا . وہ تو یک طرفہ محبت کا قال ہے ۔ دو تو موت کے بعد کی ذندگی بریفین نہیں رکھتا کیا بند اسے جب تنہاں کا دوت کا علم بجد تو وہ وہ تو گا رہ تا کہ اور موت کے بعد یا در اللہ بھی ہو اور اللہ اللہ بات اللہ بھی بہر اللہ بھی فائدہ اللہ بات بی فائدہ اللہ بی کا کو تی تصور ابن اللہ کا کو تی تصور ابن کی تربیت میں یہ بات تنا ل ہے کہ د ذیا کے ہرد شنے کی نبیا د غزن بر بوتی ہے ۔ دو ایک انتہائی سخت دل آ دمی ہے ۔ اس بی اس کا کو تی تصور نبی اس کا کو تی تصور نبی اس کی تربیت میں یہ بات تنا ل ہے کہ د ذیا کے ہرد شنے کی نبیا د غزن بر بہدتی ہے ۔ دو کہی کے نے قربانی دیا گئاہ ہمجنا ہے ۔

میرے ول بن ایک خیال آیا تو بی نے کہا ۔ بی نہارامنون ہول کہ ہم وقت نکال کر مجھے وفن کرنے آئے ہو ۔ ہم ایک یو بھے دیا گال کر مجھے وفن کرنے آئے ہو ۔ ہم نے یہ بھی اچھاکیا کہ مجھے کئی کو خط نہیں سکھنے دیا گراک وقت مجھے ایک بوے کی کمی شدت سے محوں مہور ہی ہے ۔ مجھے لیتین ہے میرے جہرے بہدوت دیجے کرکوئی توالیا ہوگا جو مجھے بورمہ مزور دنیا ۔ یہ بان کر بھی کہ بی مرحکا ہول، وہ مجھ سے لیٹ بانا ۔ "
بی مرحکا ہول، وہ مجھ سے لیٹ بانا ۔ "

وه که ۱۰

" موسکتاب نہارے گھروالول کو نمہاری موت پر نفین ہی نہ آنا۔ دہ نمہیں جہنور حجور کو موت پر نفین ہی نہ آنا۔ دہ نمہیں جہنور حجور کرموت کی نیند سے جگانے کی کوشش کرنے بگریٹ سکا کر نمہارے ہا تھ بیں پچڑا ویتے اورا نسرار کرتے کہ گریٹ بی یہ آج نم شکریٹ کیوں نہیں بی دہم ہو بان کی حیای نمہارا دل ہا کر دکھ دتیں بنہارے نیچے تمہیں ایسا کرنے ہے دو کتے اور کیا بتہ اینے بیٹے کا بور نمہیں تھرسے زندگی کی حوارث سے آنٹا کردیا ۔ اسلام کے بیٹے کا بور نمہیں تھرسے زندگی کی حوارث سے آنٹا کردیا ۔ اسلام کی میں میں میں میں کی میں ایسا کردیا ۔ اسلام کی میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کے بیٹر کی کے حوارث سے آنٹا کردیا ۔ اسلام کی میں میں کے بیٹر کی کی میں کی میں کردیا ہے ۔ اسلام کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہوں کردیا ہور کردیا ہوں کردیا ہور کردیا ہوں کردیا ہور کردیا ہور کردیا ہوں کرد

ا تنے بین بس مرکی اس نے دروازہ کھولا ا در نیچے کودتے ہوئے بولا : آ دَنمهاری قبر کے سلے نگر منتخب کری ، "

اند سیرسے میں ہم دونوں خبرول کے بیچل بیچ پلنے جارہے ستے کہ ایک مگہ دہ رک گیا اور خبرول کے درمیان ایک فالی مگہ کی طرف اتبارہ کریتے ہوئے لولا ، کیا یہ عباری قبر کے سٹے شیک رہے گی ،"

بى نے ارد گردكى تبرول برگے كنبول كى طرف دىجھا اوركہا.

منہیں بتہ ہے کہ بی نبرسنان آ مارہا ہوں اور اکثر قبروں کو احیی طرح بہجاتا ہوں ا بہاں اردگرد خود عرض اور لا بچی نوگول کی قبری ہیں۔ بیں زندگی مصرایسے توگوں سے بجنا ر لح مول تواب موت کے بعد مجھے ان کے میرد کیول کررہے ہو؟ وہ پی آرکی مخلیں منتقد كرنے ديں كے . مجھے كوئى الك تحلك اورفاموش علم يائے: میری بات من کر وہ کھیے کہے بغیر آ گئے میل ٹیا ا ور نفوری دوز ک۔ چیب بہاپ

یلنے کے لبدایک ملکہ مجولوں سے وصلی موتی قبرس دیجے کر مقمر گیا اور بولانہاری قبرکے

سے یہ مگہ تھک رہے گی ۔

بكبين نم مجھے مجودول كالا يح تونہيں دے رہے ،جب ميرى قبر مر مجول دانے كوتى نبي آئے گا تو مجھ دوسرول كى فرول يريٹرے بوٹ عبولول سے كباليا ويسے سے مراسے ہوگوں کی کمینی کے لائق نہل وجن کے دوست اورعزیز انہاں الحبی تک با در کھے ہوئے ہیں ۔ ان کے مرتبانے کے بعد بھی ان کا احترام کر دہے ہیں ۔ال یاد کردے کی۔

اس نے ایک کھے کے لئے عورسے معولوں کو دیکھا اور آ گے بڑھنے موثے بولا ۔ "مبراخیال ہے اب تم این قبر کے سے کوئی جگہ سے ندکر می او بکو نکہ وقت بہت کم ہے اور اعلی نہاری فبر بھی کھور نی ہے ۔

چندقدم عل كراس في قدر سے نيسدكن سبح مي كها .

"میرے خیال بی یہ علمہ تھیک ہے ۔ تم بیس تھہو بی بھاگ کرس یے كدال اوربليم مع كرا نا بول . بي الحبي موج را خفاكه وه تيزي سيس كي طرف جلاكيا. حب لک وہ واس آیا میں اردگر دکی قبرول کے کتے بڑھ حبکا نظا جونہی وہ میرسے قریب آیا اور میں نے انھیرے میں سٹی اس کی سانسوں کی آواز سنی تو کہا ۔ ونہیں یار! یہ علمہ بھی تھیک نہیں۔ بیاں ار دار حجو فیے اور وشا مدی لوگول کی

قبرس ہیں ۔" اک نے کندھے برکدال اور بیلیے کو درست کیا اور بولا۔

"جونگری نمباری قبرکا مشلہ ہے اور بی نے تمہیں دفن کرنے کا وعدہ کریاہے اس سے میری کوشش میں موگی کہ مگہ تمہاری سیسندکی ہو."

"نوعچرمبری ایک بات مانونم میری قبراک مگر کھور دو جہال ارد گرد بجیل کی قبری مول میں اس جالا کی معوث اور فریب سے تنگ آگیا مول ربجول کی معشومیت اور بے دوٹ محبت مجھے اچھی نگتی ہے۔'

وہ نیزی سے مُرا بی بھی اس کے بیچے بچے ہوایا .

بچل کی قبرول کے فتریب بہنچ کمداک نے کدال اور بلیجہ کندھے سے اتارا ' قینس کے بازوج ٹیھائے اور میری قبر کھو دسنے لگا۔ بیں اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ گمداک نے مجھے دوک دیا اور لولا۔ ، مرد سے اپنی قبری خود نہیں کھوداکمیتے ۔"

يس جب عاب ايك طرف بيط كيا . وه ميري قركمود في الكا.

میرے ول بی ایک خیال آیا تو بی نے کہا یا دایک نوک کہا دت یہ ہے کہ قبری مجی مال کی طرح مہونی ہیں اوروہ لیول ہمارا انتظار کرتی رستی ہیں، جیسے مائمی اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں یہ

میری بات کا جواب دیشے بغیر دہ میری قبر کھود تاریخ کدال کی آواز آئم تہ آئم تہ گہرائی میں انرتی جارہی تھی ۔ اس کے سانس تیز ہوتے جا دہ سے نتھے ۔ آواز بی تھیادٹ گھلتی جا رہی تھی، یہ جان کرکر وہ بہت ذیادہ تھک گیاہے، میں نے ایک بار بھراصراد کیا۔ گھلتی جا رہی تھی ایک بار بھراصراد کیا۔ "لاؤیاد میں تنہاری مدد کرتا ہول 'اکہلے آدمی کے لئے قبر کھود نا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ا

وہ میری بات ماننے کے معد ہیں نہیں تھا ۔ اس سے بات بطنے کے سے بدلا . کیا تم اپنے لئے کفن سے آئے ہو ؟ ، بال اس بیگ بی ہے ، مین عجر مجھے خیال آ باکر سلبی نہیں ہیں تو ہیں نے سے کہا .

" مم قر کھودو " بی سلیس اکٹھی کرکے لا تا ہول ،

، نہیں، وہ بھی ہیں خود لاؤل گا، تم سر جکے ہوا در مرا ہوا آ دمی اپنی قبر کے گئے ملیں اٹھا کہ کیے لئے ملیں اٹھا کہ کیے لاسکتا ہے۔ مجھے بتہ ہے وہ کہال بٹری ہیں ۔ گورکن کی کوٹھڑی کی جھیلی دیوار کے ساتھ ، ھیرلگا ہول ہے۔ ،

میں جب ہوگیا۔ وہ قبر کھود تاریل عصرجب محصاصاس ہواکہ قبر کی گہرائی قریباً کمل ہوگئی ہے اور وہ اس میں انر کر اب بیجے سے مٹی باسر صینیک ریل ہے ۔ تو میں نے کہا ۔

" ذرا دهیان سے ، خیال رکھنا یہال سانب اورزمرسیے کیٹرے بھی ہوسکتے ہیں " " تم فکرینہ کرد ۔ اب مفتورا ساکا م با تی رہ گیا ہے " اب اس کی آ داز سے متن کی کامیا بی کی تاز گی معبوٹ رہی تھی ۔ ہیں نے میک کھول کر اس میں بٹواکفن جیک کی استے ہیں باتھ حجارتے کی آواز آئی نئے ہیں نے بید جھا ۔

، کھدائی کمل ہوگئی کیا ؟"

" نہیں اہمی مفوری سی باقی ہے۔ یں ذراسیں سے آول کہیں اسے یں گورکن ناگ پڑے۔ "

بی نے اس کی ہال ہیں ہال ال گی۔ وہ تیزی سے قبرول کے بیجال بیج گورکن کی کو مفری کی طرف جل بیگا اور مقوری وہر ہی کندھے برسلیں اٹھا تے آگیا اور لبولا ،

«ابھی ایک بھیل اور ملکے گا۔ دو چارسلیں فالتو بوجا ٹیں تو کوئی بات نہیں اگر اس وقت کم بیگئیں تو دہاں سے لائی شکل ہوجا کمیں گی ، ،

وقت کم بیگئیں تو دہاں سے لائی شکل ہوجا کمیں گی ، ، ، ، بیری طرف دیکھ کر ابولا ۔ اس نے ایک کر کے سلیں زیمن پر چینیکیں ، میری طرف دیکھ کر ابولا ۔

«بس بب ابھی آیا ۔ " اور سزید سلیں لا نے گورکن کی کو تھڑی کی طرف جلاگ . حبب و ه مزیدسلیس سے آیا توسیلے اس نے ساری سلول کو لمیذا دار بس گنا اور بجر فرکھود نے ہی مصروف ہوگیا۔ اب کدال چلنے کی آواز میں نیزی آگئی تھی۔ جب قبرکی کصدائی مکل موگئی تو ده میرے یاس آیا ادر بولا . " طِواب کفن بین او ۔ قبر کمل موگئی ہے ۔ " یں نے عبدی سے بگے کی زید کھولی کفن باہر نکالا اور اینے کیڑے ا نارنے لگاءای نے کفن میرے مانفے سے سے سیا اور بولا ۔ ،مردے خودکفن نہیں بینتے ، نم اسنے بہلے واسے کیرے اتارلو کفن بی نہیں حود بيناؤل گا.» حبب وه مجھے کفن بہنا جیکا تو لولا ۔ کا فور کہال ہے ؛ بى نے تا ياكە مجھے كا فوركى خوشبوا چى نہيں نگنى . "اكُمْ كافورى آتے نواچا تما كرسے پائ نہيں آتے ." ہی این قبر کی طرف میل بڑا ۔ گھراک نے میرے کندھے پر ہا تھ دکھ کھرمجھے روکا . بی نے اے سمجھانے کی کوٹسٹ کی ۔ ا و كيهو مي خود جل كر قبر مي سيط جايا بول متم يشيال ركه كمدمني وال دينا ، مكر اک نے میری بانٹ ماننے سے انکارکر دیا اور لولا ۔ المردسے خود اپنی فبرول میں نہیں لیٹا کہتے میں نمیس خود ....، اک نے آگے ہڑھ کرمچھے کندھے ہرا تھالیا اور بڑی کومشش سے جھے قبر مي ڪ ويا۔ ہم دونول چیپ تھے ۔۔ اس نے دوسری سِل رکھی تو لولا ۔ الميانم فصب كوباديا تقاكه تم آمته آمته مردب بوع

را بال بی نے سب کو بتا و یا تھا ۔ نگر وہ یہی کہتے دہے کہ تم نہیں مردگے ۔ "
اورتم مرگئے ۔ "
ایکل .... اب میں تنہاری کسی بات کا جواب نہیں دول گا ۔ "
بیالی دول گا ۔ "
بیلی سے میری قبر بھرنی شروع کی ۔ اور جب قبر کمل ہوگئی تواک نے میری وفتیت کے مطابق میری طرف سے بھی معمی بھرمٹی میری فبر رہے ڈالی ۔ دعائم بھی اورب کی طرف جا گئی ۔
اورب کی طرف جا گئیا ۔
اورب کی طرف جا گئیا ۔
ادرب کی جو لوگوں کا خیال ہے کہ میں مرحکا ہوں ۔

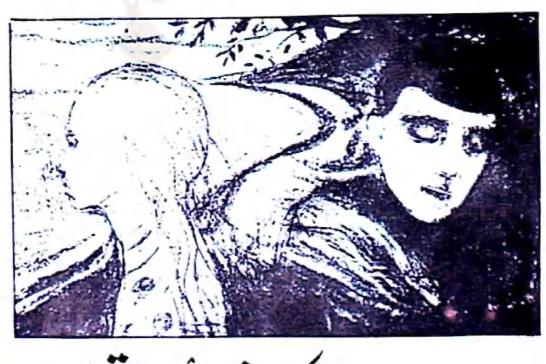

والكهين شيثر يسوحتي بين

رت بگول کے موسم ہیں اس کی نیندسے بھری آنھیں دیجھ کر مجھے اس پر رشک آگیا تو ہیں نے اس کھا گھا کہ میرا بڑا ہیں نے اس کھا گھا کہ میرا بڑا میں نے اس سے کہا آتی کل مجھے رات بھر نمید نہیں آتی . نبیند آور دوا تیال کھا کھا کہ میرا بڑا حال بوگیا ہے ۔ تم میے رببت ہی پیار سے ووست بھی ۔ دوست نو دکھ مُکھ کے ساتھی ہوتے ہیں ۔ کوئی مل تباؤ ۔ "

ای نے مسکواکر میری طرف و کیما اور بولا . " نه مونا تو تمهاری عادت ہے . "

میں نے اس کی نیند ہیں ڈو بی ہوئی آنکھول ہیں جا نکتے ہوئے کہا ۔ " بخدایہ میری
عادت نہیں کون چاہا ہے کہ وہ ساری رات سولی پر شکتا رہے ۔ ساری رات میراذ ہن
سگتا رہا ہے ۔ سومیں گرصول کی طرح میرسے زندہ جم کو نوجتی رہتی ہیں کمی دن تم
میرسے مزوس بر یک ڈاؤین کی خبر منو گئے . "

اک نے لبی جمائی لی اور بولا . " تم ایک عام آدمی نہیں ہو' اس سے سکتو ... عام آدمی نہیں ہو' اس سے سکتو ... عام آدمی نہونے کا کچھ جرمانہ تو سے را بڑتا ہے۔ ویسے بھی تہیں مرنے کا بہت توق ہے ۔ لیکن بھراسے مجھ بر ترس آگیا ۔ اس نے اپنے ہونٹوں برجیلی ہوئی مکرا ہٹ لیا ۔ اس نے اپنے ہونٹوں برجیلی ہوئی مکرا ہٹ بیٹ ایک اور قدر سے سنجیدہ ہو کر لولا . \* بی تنہیں ایک طراقیہ بنا تا ہول ۔ اگر تم نے اس برحمل کیا تو تنہیں گہری بیند آجایا کرسے گی ۔ "

وه کیا ؛ میں نے ملدی سے بوچھا .

و و یک حب نم رات کوسونے کے سے بسترمربسٹوتو آ جھیں بند کر کے یقور کروکتم میرے ساتھ فرمہ روانہ مورہے ہو،

میں ابھی اس کی اس بات پر عفر کر ہی را بھا کہ وہ یہ کہ کرکہ اسے بہت بیند آری ہے اللہ کر علاگیا۔

رات کو جب می مونے کے لئے بہر ربیٹا تو بی نے انگھیں بند کمدلیں ۔
ادرتصور ہی تفتور میں اپنے اس ووست کے ساتھ مفرکر نے کے سلے مالن باندھنے
لگا ۔ بھر ربیو سے اسٹیٹن پر بہنچ کمراس کا انتظاد کر نے لگا ۔ مقودی وہمیں وہ بھی آ
گیا اور لولا ۔ جا دُ اب جاکر کھٹ خریدلا ڈ ۔ ا

بهال کے مکٹ لاؤں ؟" بی نے بوجھا۔ اس نے اسٹیشن کا نام بتایا۔

بی عبدی سے مخت ہے آیا ۔ گاڑی بیٹ فارم میں داخل ہورہی تھی۔ اک نے میرابازو کچڈکرکھنیچا۔ عبدی کروئرٹری اسٹیٹن بربہت کم رُکتی ہے۔

گاڈی آہت آہت بیٹ فارم کو ہیجے جوٹر نے تگی۔ بیٹ فارم بربہت سے ہلتے ہوئے یا تھ کھی ہدید نہ فاصلے کی اوٹ بیل عزوب ہونے نگے۔ ڈبے میں بیٹے مسافر رات کے وقت ڈربے بی میٹی مرعنول کی طرح اونگھ رہے ہتے۔ میرا دوست میرے قریب بیٹھ گیا اور میچر کھیم سروی محموں کرکے میرے ساتھ جڑکر مبٹھ گیا اور بیگر سے کمین کال کر آ دھا مجھ بہداور آ دھا کمیل اپنے اوپر ڈوالتے ہوئے اولا ۔

دیکھنا اب تہیں کتنی عبدی نیند آجا نے گی۔ ویکھوسب لوگ کتنے مزے سے سو دیکھنا اب تہیں کتنی عبدی نیند آجا نے گی۔ ویکھوسب لوگ کتنے مزے سے سو دیکھنا اب تہیں کتنی عبدی نیند آجا نے گی۔ ویکھوسب لوگ کتنے مزے سے سو دیکھنا اب تھ کی فرانا کی اور بھر رکھی میں درای سے ایک نظر میا فروں پر ڈالی اور بھر رکھی میں درای سے میرا ایک برانا دوست میڑھا ہوا ہے۔ میں ذرای سے میرا ایک برانا دوست میڑھا ہوا ہے۔ میں ذرای سے میرا ایک برانا دوست میڑھا ہوا ہے۔ میں ذرای سے میرا ایک برانا دوست میڑھا ہوا ہے۔ میں ذرای سے میرا ایک برانا دوست میڑھا ہوا ہے۔ میں ذرای سے میرا ایک میرانا کی سے میرانا کو میں نوانا کی سے میرانا کی سے میرانا کے میرانا کی میرانا کی ایک میرانا کی میرانا کی میرانا کی میرانا کی میرانا کی سے میرانا کے میرانا کی برانا دوست میڑھا ہوا ہے۔ میں ذرای سے میرانا کی میرانا کی میرانا کے میرانا کی میرانا کی میرانا کے میرانا کی میرانا کے میرانا کی میرانا کو میرانا کی م

ہول فکرنہ کرنا ابھی آیا . تم سونے کی کوٹ ش کرو ۔

یں پھراکیلارہ گیا . وہ سامنے اپنے دوست کے پاس مبٹھاکسی بات پر سے اختسار بنں رہ بھا۔ ہیں نے سونے کی کوشش کی . گر بھیٹہ کی طرح موجول نے لمبی لمبی جو پجل والى چرايول كى طرح مبرى مند كو نيك بيا .

ایک خیال یه تعبی نفاکه وه وایس آئے تو ہی سونباؤل کننی دمیروه اینے دوست کے پاس مبٹیا با میں کرنا رہا ، سنا رہا اور جب اس کے دوست نے اک کر جما ٹیال لینی شرو كردين تو وه بچرمسرے يامسس أكيا اور ميرے سانھ جڙ كر بيٹھتے ہوئے بولا: نم ابھي تكسوت نبي معان كرنا مجھ وہال كچد دير لگ كئى . دراصل وہ ميراببت بى بدا نا دوست ہے جمجے عرصہ سے ہم ایک دوسرے سے نادامن تھے باین متنہ پتری ہے بانے دوست کسی مفل میں نظر ہا بنی تو ساری رخبتیں بی عصر می فتم موجا تی ہیں ویسے وہ بہت احیا آوی ہے بہم برت ہی معمولی بات برایک دوسرے سے رو تھ گئے تنے . بات کیچہ بھی نہیں تھی ۔ وہ اپنی بوی سے مبت ورتا ہے . حب تھی ہیں اس سے لاقات کے لئے وقت مانگنا سے اوہ کوئی بہانہ بنا دینا تھا۔ دہ بہت پڑھا سکھا آ دمی ہے۔ اس کا دل بیت خوب صورت ہے ، وہ میری ہے مدعزت کرتا ہے ؟ گاڑی کسی اسٹیشن میدر کی کمجھ مسافر سوار موٹے ان بی سے ایک میرے دوست کا واقف کار بھی تھا۔ وہ تاش محبور کہ اس کے پاس باکر مبھی گیا اور کتنی دیر تک قبقیے سكانار إ .... بهرامانك اس في جيب مي إنته والا اور كحية مؤلاً بوا والس سي باس آگیا اور بولائم البی تک موضے نہیں ، تواکسے ... تم میرے ساتھ رہتے ہی نہیں ... میں تنہارہ جاتا ہول بم نے میرے ساتھ سفر کرنے کا دعدہ کیا تھا۔اب نمہارے اندرسے کوئی اوشخس باسر آگیا

4.2

اک نے تھر دبیب ٹیٹو گئے ہوئے کہا ۔ "میرے پیٹے ؟

" پیپول کی نیٹر نر کر دو ۔ مبیول کے علاوہ کوئی اور گفتگو کر د ۔ مجھے مبیول سے کوئی

دلیپی نہیں ، مجبت کی بات کرو ، دبتی کی بات کر د ۔ ،

اس نے بہلو بدلا "محبت کیا ہے ، عرض ہے . محبت کچے نہیں ہوتی ۔

یہ تم کیا کہ دہے ہو۔

يى شيك كبرراسون.

پلینراسی بالمی نه کرد و ای طرح تومیری میند باسک از بائے گی میں نے اس کی طرف عور سے دیجا سندر کی طرح کھنا ساف شفا ف جہرہ گرد ل کسی ننگ گی کی طرح میں دید مکس اس کے جارہ کی آداز سنائی میں دید مکس اس کے جارہ کے بارے میں سوچتا رہا ، مجر مجھے اس کے خواٹوں کی آداز سنائی دی ۔ وہ گہری بہندسور یا تھا۔

کئی اسٹیشن آ نے اور گزرگئے ۔ گاڑی فراٹے جرنی جاری تھی مگر وہ ابھی تک سو
رہا تھا اور میں اس کے سرا نے مبٹیا اس کی نیندگی رکھوالی کر رہا تھا ۔ نقیبیا اس و قت
اگر میں سور ہا ہو تا تو وہ مجھے سویا ہوا چھوڑ کر جہاگیا ہوتا ۔ وہ کسی نے شیک کہا ہے کسی
اگر میں سور ہا ہو تا تو وہ مجھے سویا ہوا چھوڑ کر جہاگیا ہوتا ۔ وہ کسی نے شیک کہا ہے کسی
شخص کو جانما ہوتو اس کے سا فقہ سفر کرو ۔ سفر سے چہلے اس کا لہجہ بہت وجبہا تھا اس
کی باتول میں معمومیت تھی ۔ لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ یکھی بدل گیا ۔ جو مجھے سلانے
کے لئے لایا تھا بحود گہری نیندسور ہا تھا اور میں جاگ رہا تھا ۔ اس کے چہرے پر اب
مجس سکرارٹ شام کے وقت کی بچی کھی وصوب کی طرح چیلی ہوئی تھی ۔ میں نے سوچا کہ
اگر ونیا میں خوش رہنے کا کوئی تمذہ بہدتو وہ ہمیرے اس ووست کو ملن چا ہئے ۔ الدّ تعالیٰ
اگر ونیا میں خوش رہنے کا کوئی تمذہ بہدتو وہ ہمیرے اس وو صرف اس ذین گی کے بارے میں
کبھی پیار نہیں اترا ۔ جن کی کوئی کومٹ منٹ نہیں ، وہ صرف اس ذیدگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ۔
کسوچتے ہیں ۔ انہوں نے موت کے بعد کی ذندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا .

ہیں بیسے کی باسکل برواہ نہیں کرتا ۔ ہی بیسے کد باسکل امہیت نہیں و بتا ۔ وہ ناراض بہجے ہیں بولا ۔ '' ہیں حبب سے تمہار سے سانٹھ سفر کر را ہوں ہیں نے کوئی سطالبہ کیا ہے تم سے ۔

" نہیں با کل نہیں ایکن اب ندا کے سے پیمے کی آئیں مجوٹہ دو اس خوف سے دا موکر میرے سانف مفرکرو ۔اب میرے ساتھ آگئے ہوتو میرے ساتھ رہو ۔ ا

، تمہارے سا تقسفر کرنے کا یمطلب تونہیں کہ میں سب کو بھول جا ول ، بہت سے توگوں سے میری دعا سلام ہے ، بہت سے توگ مجھے جانتے ہیں ،

میں نے اپنے دورت کی بات کا ٹ کرکہا ، ٹھیک ہے وہ تہادا ہدا نا دوست ہے۔ تم اس سے بے مدمجت کرتے ہد ۔ لیکن تم نے میر سے سا نظر سفر کرنے کا دعدہ کردکھا ہے ۔ تم میر سے ساتھ آئے ہو ۔ لیکن تم نے میر سے ساتھ سفرنہ کیا تو مجھے نبند کردکھا ہے ۔ تم میر سے ساتھ آئے ہو ۔ اگر تم نے میر سے ساتھ د مہد ، اگر تم نے میر سے ساتھ د مہد ، کھے آئے گی ۔ اب ہم اکھے جل ہی بڑے ہیں تو فعدا کے لئے میر سے ساتھ د مہد ، اس نے بڑی لا ہدوا ہی سے میری بات شنی ا در بھر اپنی جیب ٹمٹو لتے ہوئے بولا.

"میرسے بیسے ، المینان سے دیکھوئتہارسے بیسے کہیں نہیں جاتے ہیہی ہول گے . تہیں اپنے بیول کی اتنی فکر کیول بڑگئی ہے ۔ کی تنہیں ڈرہے کہ بی نمہاری جیب

كاش يول كا ."

نہیں یہ بات نونہیں مجر بھی اپنے میبول کا خیال رکھنا . مِاسِتے بتم اپنے بسول کا خیال دکھند ہیں اینے بتم اپنے بسول کا خیال دکھول گا ۔"

پریم نے بیکوں کی بات کیوں شروع کر دی ہے۔ اسی فضول بانوں سے جھے گھٹن ہوتی ہے۔ ہم دوست ہیں۔ لیکن میرے دوست سنے میری بات سنی ان سنی کر دی اورکشی دیر تک اپنے گھر کی فئیتی است یار ابنی کارا در اپنے اک سفر کے قیقے ساتا رہا جو اس نے فشر کی سی بیکیا تھا۔ ... اب اس کا مہج بھی بدل گیا نقا اور وہ کسی میوباری کی طرح باتیں کر دیا ہتا ۔ اس نے بڑسے فخرسے اس دوست کے بارسے می بولیا تھا۔

میں نے ول میں سوچا۔ اے ندا تونے اس شخص کو کتنا خوب سورت جہرہ اور کھیں کھیں کھیں کا کھیں کھیں ہے۔ کھیں کھیں ہے کہیں ایک کا دل ایسا کیول بنادیا ہے۔ میں نے برلیف کیں سے نیند آور گولیال نکالیں اور انہیں بغیر بائی کے نگل کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ مجھے نیند آجائے۔ اتنے میں اس نے میرا کندھا ہلایا اور بولایار وہ مامنے مبٹی اسمنے مبٹی اسمنے مبٹی اسمنے مرسے مرسے کے لیسفے مسل کہ دو مار لطبقے من کر ایھی آتا ہول۔

جمع ورو بار وہ بڑے گندے نطیفے مُنادہ ہے " میں نے اسے دو کنے کی کوشنش کی ۔

ایسے تطبیفے ہی تومزسے دار بوتے ہیں ، یہ کہ کردہ و تیزی سے اسھا ، اور تطبیفے سنا تھا ، اور تطبیفے سنانے دو سرے کو تطبیفے ساتھ اللہ فیصل کے باس بلاگیا۔ کچھ دیر دہ ایک دو سرے کو تطبیفے ساتھ اور ہے ، بچرکسی نے تاش بھالا اور وہ تاش کھیلنے سکے ۔ بچول کے ساتھ ساتھ وہ غلیظ گالیاں بھی ہیں تھے دہے ۔

میں نے محدوس کیا کہ میرا وہ و وست جے میں اقیمی طرح سمجتنا تھا مجانیا تھا ایک متمرین گیاہے . وہ حو کھلے صاف کا غذکی طرح میرے با تھ لگا تھا۔ اب جار فانہ ہد ا اوراس کے خانول میں میری نیندقید موگئی تھی اورسی ہے بس حثایا کی طرح ان خانول سے سٹر کوائ کرا کر ملکان ہورسی تھی . مجھے بول سگا جیسے این کا صارا وهوال و بے میں آگا ہے میری نیندوصوال وصوال مولکی اس سے بہلے نو سے ایک آود گفتے کے لئے مھے بیندا جایا کہ تی تنی دلکن آج نوایک بل کے لئے جی بیند نے میری آبھوں میں بیدنہیں مارا ۔ یو کنناعجیب إتفاق خفاکہ وہ جو مجھے بیند کیے ذاتنے ے آ شنا کرنے آیا تھا سے خوابی بن کرمیری آنکھوں میں مبید گیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے ہیں باراحماس مواکہ دہ زندگی کو بہت سبل مجتا ہے۔ اس کے سلے بندیجی بت آسان ہے . در دوستی کو بھی عام بات سجتا ہے ۔ اس کے تعلقات کی دنیا بڑی وسيع ہے ۔ اس لنے اب اگر ہیں سو بھی گیا تو وہ مجھے سونا حصور کر حیا بائے گا ، احصائی اوربائی بی ای کے نزدیک کوئی فرق نہیں ۔ بکد تقوری دیر پہلے جب میں نے اسے احماس ولایا کہ وب میں حیوہے ہیں ادر اس کی کنگھی جو فرش برگر ٹیری مخنی ود اسے بالول میں نہ سے ہے تو اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق سٹر تا ہے جو ہاکتھی میں تو نہیں تھس گیا۔ اس سے پہلے مجھے اس کے بارے میں یہ بھی معاوم نہیں تھا کہ اسے بیدہ سے مبی گھن نہیں آتی .اگروہ میرے ساتھ سفرنہ کرتا توشاید مجھے یہ ہمی بتہ نہ علیاکہ میر دورت کے نزومک زندگی کی سب سے بٹری حقیقت بیسر ہے .

ریل گاڑی اب رات کے آخری بہر بی وافل ہوگئی تغیی بمیرا ودست آمبتہ آبتہ ابنا را ان کے آخری بہر بی وافل ہوگئی تغیی بمیرا ودست آمبتہ آبتہ ابنا ریا را ان میٹنے دگا۔ تب مجھے بتہ جوا کہ وہ اپنے را تھ سے بانے والی کوئی چیز آبی گئی بنا میں نے حسرت بھری نظرول سے اس کی طرف دیجھا اور اپد چھا کیا بات ہے۔ تم ابنا ریان ممیٹ رہے ہو۔ وہ بولا۔ اس آخری اسٹیٹن آنے والا ہے والا ہے اس کے لبد



بسے انہیں کنوال معرفے کے ستے جانا نفا۔

جى دن سے كنوال بعرف كا اعلان موا خيا وال كا دل خوشى سے لو سنج الحيا تھا . ریا شرسٹ سے بعد اس نے گھرے نکلنا کم کر دیا تھا. اور گھری ببید کر این انگسل كمانيان ادرناول كمل كرنے مي سكارتها كرجب سے كنوال جرنے كا اعلان بوا نف بكولً جوں مولی جز خرید نے مے بہانے وہ مارکیٹ سے کئی بیکرسگا جا سااور لوگوں کی آ بھوں میں کنوال عصرفے کی مگن وھونڈر یا تھا کنوال عبرنے میں اس کی ولحیی سے اس سے نہیں تھی کہ اس کویں نے بھلی گرمیوں یں اس کے بیٹ کی جان سے لی تھی، بلکہ اس کی دیر اور تعبی تقی حس کے سے کنوں کے بارے اس جا نیاب سروری ہے . یہ ایک بہت گہرا اور بیانا کنوال نشا اور نہرکے دسط می منہ کھوسے مبنیا تھا۔اک ننبرک کئی ندول سنے اس کنوں کو بند کیا مگر کھے عرب بعد کوئی عیراس کا مذکھول دیتا تھا بوں تو کنویں یانی فزام کرتے ہی مین یعجیب طرح کا کنوال تھا۔ یانی سے فالی ، گسب اندهیر نوال جس می سے ایک فاس طرح کی گیس فارج بوتی تھی جس سے تہر میں میں جیلیا تھا. درگوں کے مزاج میں جرط حبراین بیدا ہوجا تا تھا . و دایک دوسرے المجفے ملکتے بلکہ ایک ہی نظریے کے لوگ ایک دوسرے کے فان ہوجاتے ۔ ان کی

آئموں میں سی انگی طیس ماتی . بیذا اس شرکی مرسل نے گذشتہ کئی سالول میں اس کنویں كوكتى بار عبر كرراس كامند بندكرديا الجن سربار كورتى نه كوتى است بهرست كهول دييا. اب کی بارسرف اسے ہی ہیں ملک تنبر کے دوسرے نوٹول کو بھی نفین تفاکداب حد كنوال عجر جا نے گا تو بھركىجى نہىں كھلے گا . ىكن رات جيساس كى بوى ناكاردا در بے کاراٹیاراکھی کررہی تقی اوروہ مشرکے اس مبیقا گیری موجوں بیل کم تقاتو وور کہیں اس کے دل میں نیک بھی کالی کی طرب ٹانگیں ہیں کر مبٹھا ہوا نضا اس نے اپنی بیری سے کہا . بھنی اسر بتیال لٹر ہی ہیں . دیجھوا کے بی کے دد نے کی آ دار بھی آری ہے۔ گہاس کی بیری نے اسے بنایاکہ معن اس کا دہم ہے ادر اسے الی باتیں نہیں كرنى بائيس كيو بحراكركسى كھركى بار دايارى كاندر بى دوئے نوب اس كھركے سنة ا چاتگون نبیں ہوتا . بیری کی بات من کر کھو دیر کے سٹے تورہ فاموش مبھار ہا گر میر كمجد وح كركن لكا . كي ذرب كدكس نسج لوك كوال عبرن كے لئے اكتھے نہ بوت قد. اس کی بیری کو اس کی گفتگہ سے المجن محسوس مجدر ہی تھی ۔ دہ سامان کے ڈھیرمرکچہ اور حیزی رکھتے ہوئے بولی : تہارے ول بی ایسے دہم کیول آرہے ہی ؟ اک نے سردی سے بیخے کے سے اینے حبم کو سکیٹر بیا اور بولا . " نتہیں معلوم ہے اس كنوي كى تاريخ كيا ہے . به كنوال آج نك ختم كيول نه جو سكا ـ اس كى بوى فامولى سے اس کی طرف دیجتی ری ناکردہ کھی بتائے .اس نے بوی کوانی طرف متوجہ پاکرکھا. اک تہر اس اوگ ال کر یکوال عبرنے کے سے مدومید کرنے ہی ادرجب ان کی مدومید کامیاب موجاتی ہے احدان کے اندر حسب اور منافرت بھیلا نے والا یا کنوال مجرفے کا حوصلہ اور مرت بیدا موجاتی ہے . تنوینہ نہیں وہ کیول ایک دوسرے برالزام ترا شیال شروع کردینے ہیں دایک ہی نظریے کے دیگ ایک دوسرے برگنداحیات شرع كرديتي بي بحدى انبي الراديا إحادران بي سے كوئى دوسے كواك كنوي

یں دھکا دینے کے سے اسے بھرسے کھول دیتا ہے۔ وہ بولی" میرسے خیال بیں اب کی بار ایسا نہیں ہوگا . ننہر کے توگ سازشی لوگول کو اپنی معنوں بمی کہمی نہیں گھنے دہی گئے ۔ اس ستے اب کی بار یہ کنوال ہمینے کے سئے نید مو بائے گا ۔"

بریون نہیں، معلے کی دوسری حور ہیں بھی گھر کی برانی اور بسے کارچیزی اکھٹی کررہی ہیں گھر کی برانی اور بسے کارچیزی اکھٹی کررہی ہیں اور یہ بھی کارچیزوں سے بھرا جائے گا۔ دیجھو ہیں نے بھی کتنی برانی چیزی اکسٹی کہ لی ہیں۔ اور بے کارچیزوں سے بھرا جائے گا۔ دیجھو ہیں نے بھی کتنی برانی چیزی اکسٹی کہ لی ہیں۔ ہی نے تنہارے برانے جٹے کا درمے بھی ان میں وال دیا ہے ،

دورے دن جب دہ دونوں میاں بیدی کنویں بہتنجے توانبول نے دیجھاکہ بہت کے دیگر کنواں بھرنے کے لئے دہاں جمع ہو جنگے ستھے اورا پک شخص تقریر کر رہا تھا۔

" آج ہم اس کنویں کا منہ عمیشہ کے لئے بند کردی گے ۔اس نے سادے تہری میں میں بھیاں کھا ہے ۔ بہت سے لوگ میں منا فرت بھیل دہی ہے ۔ بہت سے لوگ اس کنویں ہی گدکرانی جا نمی گئوا جکے ہیں ۔ بہتے اس کنویں کو مٹی سے بھراجا تا رہا ۔ گراب کی بار ہم اسے اپنے گھرول کی برانی اور ہے کا دحیزوں سے بھری سے بی بی کمون کی بات ہے کہ تنہر کے لوگول نے آج سب بدندے کھی فضا میں اڑا دیئے ہیں اور سب بجنرے اس کنویں میں بھینکے کے سے سے آتے ہیں آج ہم سب برانی جیزی کو بران باس پر ان خریجرادر برانے کینڈراک اور سب بیانی خیزی کو بی برانا بران بران بران بران کی بران کی برانا کی دوسے سے برانا کی دوسے برانا کی دوسے سے برانا کی تاکہ کوئی ہمیں ایک دوسے سے برانا میں تاکہ دوسے برانا کی برانا کے ۔ ایک ہی نظر سے کے لوگ ایک دوسرے برانا میں توان برانا کی دیسے برانا کی برانا کی برانا کی دوسرے برانا کی دیسے برانا کی برانا کی برانا کی دیسے برانا کی بر

موچ ذاتی نہیں اجباعی ہوگی۔ ہم ذاتی مقاصد ماصل کرنے کے لئے ان دوگول کی جان کے دسمن نہیں بنیں سے جد ہمارے ساتھ جدوجہد میں سنر کیہ رہے ہیں۔ ہم تنہر میں معبی نہیں جی بہت ہیں ہیں ہیں جہ ہمارے اندوں کی بات ہے کہ مافنی ہیں بھی ہمارے آباد اجداد کو اس سنے دکھ سہنے بڑے کہ انہول سنے اپنے ہی دوگول کو اس کنویں ہیں دھ کا دے دیا۔ اب کو ٹی کسی کو اس کنویں میں وھ کا نہیں دے کا رہم اللہ کی بات ہے بڑھے ادر کنویں کی کو اس کو کی کے بڑھ جے ادر کنویں میں وھ کا نہیں دے کا رہم اللہ کی کی بات کے بڑھ جے ادر کنویں میں کو کھر دیے ہے۔ "

رب ہوگ اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزی کنویں بی چینکف بھے . نوشی کے مارسان
کے دیول میں جوش اور دلولہ پدا ہوگیا تھا ۔ برانی چیزی دھٹرا دھڑ کنویں میں گر دہی تھیں
وہ سب سارا دن کنوال عفرستے رہے اور رائٹ گئے جب کنوال پوری طرح عفر گیا تو انہوں
نے دعاکی اور فداکا تنکر اواکیا ۔

اقبی ای بات کو زیادہ دل نہیں گذرے سفے ادر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کوال مجر جانے ہے۔ کا بیٹھا کوال مجر جانے ہے۔ اس کے بارے میں کہانی کھ رہا تھا کہ اس کی بوی نے آگر اسے خبر سنائی کہ ات کی سنے کوال مجر سے کھول ویا ہے ادر کسی نے اپنے ہم نظر پیشخس کو ہی کنویں میں دھکا دے ویا ہے۔



کھلونے۔۲

بنی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیجھا اس کی کڑیا انی کے بستر پر لنٹی ہوئی تھی۔ ادر منے کابتول کڑیا کے مبلو میں بڑا تھا بنفی نے ایک کھے کے لئے تورسے دیکھااور بھر جہنے مارکر امرکی طرف میں گی ۔ مال نے اسے گود میں ایک بیا اور دیدی سے پوہھا كيابوا ، كيابات م ، كين منهى برى طرح مهى بونى فنى ا دراس كى جنيل اك كى مال كا دل نوح ري ننيس ده اسے كين ميں سے گئى . يانى بيا يا در ادھرادھركى باتول ميں سگا كرا ہے جُب كرانے كى كوشش كى . جب مى كچەسنبل كتى نو مال كے اسراد مداك نے سرف اتناكها . ميرى كرديا . ال اسے كودي الحات كرسے مي داخل بوئى تواس نے ديمانفي كي كرم ياس كے بشريد يعني تنى اور اس كے بيلو مي منے كالبتول برا تھا. مال نے نتھی کوگودسے آنا را اور متبول اسٹانے کے سئے آگئے بڑھی کین بنگ کے ترب جاكردك كنى بنفى كا سارا خوف اس كے اندر سائت كرآيا ،اى كى محت دم انور كى من كالبتول باكل كرم يك كفريب بدا تقاءاس في سويا كبي ايسان موكد ووستول المعلف عگے ادر وہ میل جائے . ادر گڑھیا . . . . اسے بھی رونا آگیا . نھی بھررونے گی ادر پول لگا بسیسے ان دونوں کور دیسے دیکھ کم گڑیا بھی روٹری ہے ۔ مال کوخیال آیا کہ نمنی نے کچھ دن بيدائي باب سے تنكايت كى تفى كد عما اينا كبتول تنعى كى كرايا سے دور ركھاكرے ، تو

باب نے کہا تقا ۔ منے کالبنول نومحس کھلونا ہے ادر کردیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں . کھلونے تو اکتھے بڑے رہتے ہیں . رہے، بندر، گشیا اور گڈا ایک ہی توکری ہوتے میں ۔ مگرانہیں ایک ، وسرے سے کوئی نقصان نہیں بہنجیا ۔ عیر مال کو ا نے بجین کا د، دن ياد آكيا حبب ده اين باب كے ساخة دريا كے كنارے كانك منا في كئى ظى. تواس کی گرایا دریا میں گرگئی تفی تواس نے بھی اپنی گڑیا کے پیچھے دریا میں جہانگ گا دى تقى اى كے جِهانے اسے دريا سے نكال بيا عقاء مكر اس كى كُرليا ريا مي ووب گئی تھی۔ ببرجب وہ جوان ہوئی اور ایک دن اینے ساتھی کے ساتھ دریا کے کنارے گئی نواس نے اپن گرویا کے دریا میں ڈرب مانے کا سادا قسراے سنایا تھا۔ اس نے كما تفاجورواب يجول بادًا كرياكو. اى في اين المنى كے كنے براى كرياكو مجولنے کی بدت کوشش کی میکن اب تک جب جبی وہ اپنا باس تبدیل کرتی ہے ، ادر بالوں میں کنگھی کرنے بیٹنی ہے نو گڑیا آکر اس کے سامنے مبید جاتی ہے ۔اس وقت بھی سا منے مبتریمہ دہی گڑیا لیٹی ہوئی تھی ا دراس کے بہو میں نتبول بڑا نفیا . وہ ایک بار عبر دوبنے سکی بھی اور رحم طلب نظول سے اسے اور منھی کو دیکھ ری تھی ۔ مجراسے بول محوى موا جيا مناكر يا كونس كرف كے بعد بنائيول دي حيور كر ساكري ب تایر نفی کو بھی ایسے ہی سگا ہو کمیز کے وہ عبر رو نے نگی نفی. رو نے رو نے اس کے بال مجه موسكة . كفف لام ادر حيك دار . اس كا قد مال فبنا موكيا . ونت اس كي المحول سے آنوبن كريك بيرا ادرميم حواني كى خوشبوست ما بس بحركيا . اى كاكنان مناسبى اين يران نام كو معبول چكا نفاراك نويه هي معلوم نه نفاكه وه هي كمين نفي و اب دہ برآمدے میں بیٹے ہیں۔ ده بوحیتاہے بنم سروقت کیا موجنی رمنی مود ؟ وہ جیب رہی ہے . ود کہا ہے . نم میری باتوں کا جواب کیول نہیں وتیں ۔ کھیدنوبولو .

ده کہتی ہے اگر میں نے کچھ کہا تو تم من سکو گے ؟ جوی میں آتا ہے کہ والو . وہ مجرجیب بوگئی .

اس في من المحدود الله مركوري موكني اوراس كي الجدل مي المحديد المحديد ال

كرىږلى .

ا یو ہے نم نے بہن بس میری گرایا کو قتل کر دیا تھا!

اوراب

کئی دنول سے مجھے تنل کرنے کامنسور بارہے ہو،

ی دولان کے بین کا میں میں میں کے قریب ہوتے ہوئے ہولا ، بگلی کہیں کی ہم نوکھلونے میں ۔ یا د نہیں دب ہم فیوٹے سخے تو تنہار ہے آبا نے ایک بار کہا تھا ۔ کھلونول کو ایک درسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ، ریجہ ، بندر ، گرڈیا اور گڑا ایک ہی ٹوکری ہیں ہڑ سے دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ، ریجہ ، بندر ، گرڈیا اور گڑا ایک ہی ٹوکری ہیں ہڑ سے دبتے ہیں۔ اس کی بات من کر دہ تیزی سے گھومی ادر اسے بہچانے کی کوشش کرنے میں کردہ تیزی سے گھومی ادر اسے بہچانے کی کوشش کرنے گئی کہ دہ ریجہ ہے ، بندریا گڑا ؟



بابا فرید گیخ شکر کے میلے سے واپس آتے ہوئے دہ جھے لب یں لگیا، تو ہیں سے اس کا عرب میں نے اسے اور اس نے مجھے فرآ پہچان لیا۔ مجھے گاؤں تھور سے دی سال کا عرب ہوجکا تھا۔ گردہ اسحی نگ گاؤں بی بی با با تھا بنسلیں بوجکا تھا۔ اپنی ذمینوں بیں بل بہا تا تھا بنسلیں بوتا تھا۔ اپنی ذمینوں بی بل بہا تا تھا بنسلیں بوتا تھا۔ اس نے بالاروں کے لئے تو کے بربارہ کرتا تھا۔ اس نے بنایا کہ اب بھی ہر سال گنے کی فصل جوان ہونے بر دہ گڑ بنا تا ہے اور جب بڑی بڑی کرا امیوں بی سال گئے کارس کھو لئے گئا ہے اور گڑ کی خوشبو باروں طرف جیل باتی ہے تو رات رات مات مصرمفل می رسمی ہے۔ و دگروں کی بوشبو باروں طرف جیل باتی ہے تو رات رات اور آنے واسے موسموں کی مضلول کے بارسے میں باتیں ہوتی ہیں۔ عاصر لوگ تا زہ اور آنے واسے موسموں کی مضلول کے بارسے میں باتیں ہوتی ہیں۔ عاصر لوگ تا زہ گڑ میں دیسی گڑ میں دلیں گھی ڈوال کھا اس سے دو ٹی کھا تے ہیں۔

میں نے بات بر سنے کے سلے اس سے پر چھا ، کتنے بہے ہیں تہارہ ؟

اس کی آنکھول میں میکدم اداسی چھاگئی۔ اس نے جیب سے سکریٹ کا بیکٹ نکالا
ہم دونول نے سکریٹ ملکا سے تو دہ ورائمور کے سامنے سکے شینٹے میں و کھتے ہوئے
بولا۔

میں نے شادی نہیں کی .

اس کی بات ٹن کر مجھے و عجا سالگا۔ دہ تو جولا ہے کی بیٹی سے عشق کر آ تھا. میں دس سال بچھے بیلاگیا .

اس دن ده میرسے ساخذ بی بمبل کے نیچے بیٹھا ہیری را بھا اہمارے گا دُل

یس ہرسال ہیرکی محفل حمقی ادر ہیر بیٹر شنے واسے دور دور سے آیا کرتے سنے
اس دن ہیریُن کد وہ گھر آیا اور سوت سے کر جولا ہے کے گھر کھیں بننے کے سئے
دینے جاگیا ۔ اس نے خود بی مجھے بنایا تھا کہ جب وہ جولا ہے کے گھر بہنجا تو ایک کھٹی ا پر جولا ہا اور دوسری براس کی بیٹی میٹی ہوئی تھی ۔ اس نے سوت ان کے سامنے دکھ
دیا اور کہا کھیں بن دو۔ جمنول کھیں 'کا نام من کر بولا ہے کی بیٹی نے
جو کک کراس کی طوف دیکھا، تو اسے یول سگا جیسے دہ کہ رہی ہو، کہو تو تہیں بھی
بُن دول ۔ اسے یول سگا جیسے دہ دافنی کہا شوت ہے ۔

وه مجھے بنتی رہی .... منبتی رہی .... اس دوران کمئی گذم ، باجر سے اور گئے کی کی نسلیں کا شت ہو ہم ول کی فضل بھی حوال ہوگئی .

مچرای دن بیر منجی رگار استاکه ای نے بوجیا۔ "مبنی کاموسم شروع بوگیا ہے ؟" بین نے کہا . " اِن تنہیں نہیں بتہ ؟" کنے گی ۔

" بين عبى تو ايك موسم بول . "

مورت ایک موسم می مہوتی ہے۔ گرد دسرے عام موسمول کی طرح اس کی تاریخ جنتری میں درجے نہیں۔ اس موسم میں دل کی کونیل سپری ہوتی ہے ادر کمجی کمجی مرد کو بت بھی نہیں وہ آکر گذر بھی جا تا ہے۔ میں نے کہا ، تم تو ایسے موسم کی طرح مہر میں دھوب بھی نکی ہوتی ہے اور بارش بھی ہور ہی ہوتی ہے . وہ کھلکھ اکر منب برحی تو میں دھوب بھی نکی ہوتی ہے اور بارش بھی ہور ہی ہوتی ہے . وہ کھلکھ اکر منب بڑی تو میں نے کہا مجھے نونم جنتری کی طرح گئی ہو۔ ایسی جنتری جس میں تاریخول ادر ہو ہول

اس نے مجھے منبنے مبنتے غورے اپنے ہا تھ بر پہیں ہوئی کیرول کو دیکھاادربولی ۔
' اگر مکئی کی نفسل کا موسم ا در میرا موسم اکھٹا آگیا تد کیا کروگئے ۔ '

میں نے کہا ۔ ' تہاری خوشبو کئی کی خوشبو سے لمتی باتی ہے ۔ بھر بھی میں تہایں انگ سے بہجان نول گا ۔ '

د د قدرسے اداس مولکی .

تب مجھے اس کی باہم پارسال کے کٹروں کی طرح تنگ ہونے گئیں ، گردہ بھھے اس کی بین بانوردں کو مبتی رہی ۔ گھر کی جھنی بر مبترلاں کا ڈھیرنگ گیا در بھرایک دن جب ہیں بانوردں کو پارہ ڈال کر شام بڑے گھر لوٹ رہا تھا تو دہ مجھے مل گئی ۔ اس دن اس کا جہرہ کی ہونی گذم کے خوشوں کی طرح سنہ انھا ۔ وہ کھے نہیں بولی ۔ بس میری طرف د کھیتی مہی ۔ ہی قدری مرح مرف د کھیتی مہی ۔

اک دن مجھے لگا جیسے میں کمل ہوگیا ہول۔ اس نے مجھے بُن لیاہے۔ یہاں تک بناکہ وہ جب ہوگیا ۔ میں نے اس کے باتھ میں پچڑا سگریٹ سلگا کے لئے بنتی ہوئی تی اس کی طرف بڑھائی اور پوچھا۔ چھرکیا ہوا ؛ اس نے سگریٹ سلگایا ادرمہی سائس ہے کر بولا .

اللی ایں سنے اس کے سال کی جنتری بھی نہیں خریری تقی کہ اس نے مجھے بن کوخود ہی ادھیٹر بھی دیا۔ اور ا پنے چاہے کے بیٹے کے سانٹ مبلی گئی۔

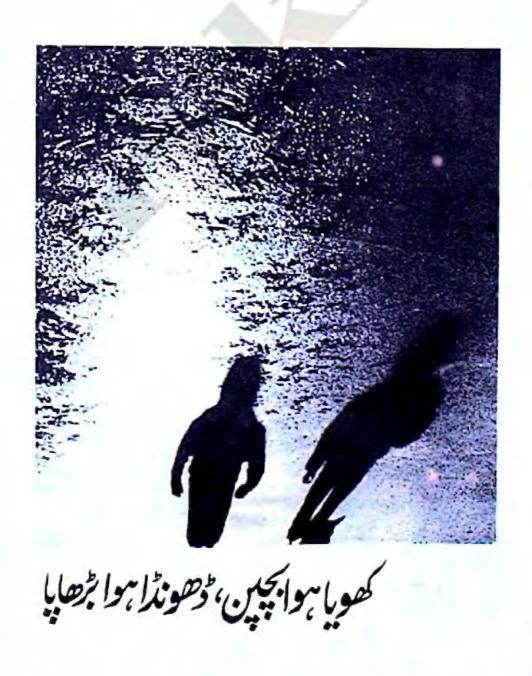

کیاوہ اِشتہارتم نے جبیدا یا بھا ہے کون سا استشمار وی استہار اعلان گشدگ کونسا اعلان کونسا استشہار میری گمشدگی سے بارسے میں میری گمشدگی سے بارسے میں منیں ، ہیں تو تہیں جانتی بھی نہیں کہ تم کون ہو

یں دہی موں جس سے بارے بیں تم نے اعلان کردایا مخاکد ایک بیج ب کی عمروس سال ہے۔ اس نے گرے براوئن دنگ کی فانے واربشرٹ اور فاکی رنگ کی نیکر بین رکھی ہے کل مبع کھیلنے سے بیے گھرسے نکلامخنا مگر محیر دوٹ کر منیں آیا -

وہ کیم گرائی اور غورت اس سے جے برد کھتے ہوئے اولی سنیں اس اعلان نہیں کروایا نہ ہی جہاں مالان نہیں کروایا نہ ہی جی متنیں مانتی موں اور اب تم جوانی کی ولمینر عبور کر ملیے ہو۔ کیا یہ متمارے بجین کا واقعہ ہے کیا تم کم مو گئے سنتے ۔

وہ اطینان سے کرس کی بیٹت سے دیک سکا کر بیٹ گیا اورسگرسٹ کا لمباکش بنتے ہوئے

بولا -

ال ہیں بہت میں گم بوگیا تھا اور آئے تہیں دیجے کر سخانے مجھے کیوں یہ احساس موراہ ہے کرمیری گشدگی کے ابرے میں وہ اعلان تم نے ہی کروایا بھا اور آئے تئیں دیجھتے ہی مجھے لگاجیے ہیں جوگم مزگر بھا اب ل گیا ہوں سبجین سے اب کسی بھی لیخا کے دوھوٹر ڈھوٹر کر تھک گیا ہوں میکر تنہیں مل کر آئے جیے مجھے قرار سا آگیا ہے ۔ مگتا ہے ہیں نے اپنے آپ کو دھوٹر لیا ہوں میکر تنہیں مل کر آئے جیے مجھے قرار سا آگیا ہے ۔ مگتا ہے ہیں نے اپنے آپ کو دھوٹر لیا گر سے ۔ مگرا ب بھے گم مذہونے وینا ۔ آئے میری کیونیت اس بھے کی سی ہے جو بہلی بار چرشیا گھر دیجھنے جاتا ہے اور مرجانور کو دیکھنے کے بعد بار بار کسی برطے کی انگلی بھڑ یہ سے تا ہے میں اندر سے ڈرر ا ہوں کہ ہیں بچرگم مذہو جاؤں ۔ میں سیری بھی اس وقت ہی کیونیت ہے ہیں اندر سے ڈرر ا ہوں کہ ہیں بچرگم مذہو جاؤں ۔

اس نے ذہن پر زور دہتے ہوئے اس کی طرف دیجھا جیسے کچہ یا دکرنے کی کوسٹسٹ کر دہی جواس کی کیفیبت اس بچی جیسی ہوگئ جے مکول کے برآ مدے ہیں بجاگتے ہاگتے اچا کہ احساس ہو تاہے کہ اس کا دہن بالوں سے نکل کوکہیں جیجھے گر گیا ہے۔ وہ بار بار اپنے خولعبورت بالوں ہیں دہن کو ٹنٹے ہے کی کوششش کر رہی تھی ۔

بیر کود دیر بعدد مینبل کر بیر گاگئ اور بولی میں نے تہیں بیچانا منیں کیا بیبن بی می کہیں میرے گھر کے قریب ہی رہنے تنے ۔ میرے گھر کے قریب ہی رہنے تنے ۔

> منبس مجھے تو یہ جی معلوم منیں کر تم بچین بیں کمال رہتی ہی۔ تو میرتم یہ سب کھ کیوں کہ رہے ہور

اس بے کر مجے بوں لگ را ہے جیسے تم مجے دھونڈ تی رہی ہو اوراب تک اپنے بچوں میں بھے دھونڈ تی رہی ہو اوراب تک اپنے بچوں میں بھی مجھے دھونڈ تی رہنی ہو۔

وہ یکدم پیچھے کی طرف ہٹی اور اولی مقم میرے بارے ہیں کیسے جانتے ہو۔ بیں متمارے بارے میں اور حجی بہت کچھ حانتا ہوں۔ کیا ؟ یہ کہ ایک بارسکول میں متہا را بستہ گم ہوگیا تھا اور اسس بستے ہیں کہانیوں کی ایک تاب مبنی علی میں سنری باوں والی لڑکی کہانی متہیں سبست بسندیتی ۔ تبہا ہے والدین نے کوری کی گاتا بیں تہیں مجرسے خرید دی مقیس میٹر کہا نیوں کی وہ کتاب کوشش کے با وجود کہیں ہے ہی نہیں مل سے بحتی ۔ میپر جب متها رہے سکول میں ڈرامرسٹیج کیا گیا تق تم نے سنری باوں والی اس نہیں مل سے بحتی ۔ میپر جب متها رہے سکول میں ڈرامرسٹیج کیا گیا تق تم نے سنری باوں والی اس لڑکی کا کروار اواکیا بھی جو گم ہوگئی تھی ۔ میپر جب کہانی ، کہانی ، کہانی ، کہانی ، کہانی اور لولی ۔ یہ توکئی سال برانی با تہے اس کے بعد میں وہ کیک کہانیاں بڑھی ہیں اور کئی کہانیاں اینے مجوں کو بھی سانی ہیں ۔

سیکن اب مجی حب تم بچول کو کسانی سناتی ہوتو کمانی سناتے سناتے اجا کہ رک جاتی ہوا و تمہیں سنہ ری جانوں والی وہی دریکی یاد آجاتی ہے۔

تهين يركيه معلوم مواج

بی جانبا ہول کر میرتم کتنی دیر اصلی بی مجتمعی رہتی ہو۔ بی کہ متمارے بیج میں مجتمعور کر بھی ہو۔ بی کہ متمارے بیج میں مجتمعور کر بھی ہوا ۔ تم جو استم جو استم جو استم ہوا در کہانی کو دیں سے شروع کرنے کی گوشش کرتی ہوجیاں سے اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا می تہیں کہانی کا سرا منیں ملتا اور تم گھیرا کر اینے بچوں سے کہتی موبس اب سوجاؤ ۔ بہت دارت موگئی ہے ۔

ق غور سے اس کی باتیں سن ربی ہقی امگر جب وہ چپ ہوگیا تو بولی ہیں تیران ہول کہ تم مجود سے منہیں ملے اور بجر بھی میرے بارے ہیں اتنا کچھ جانتے ہو۔ وہ باتی ہومیرے شومر اور بچول کو مجبی معلوم منہیں ۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ۔ وہ چپ ہوگئی۔ بومیرے شومر اور بچول کو مجبی معلوم منہیں ۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ۔ وہ چپ ہوگئی۔ بال بیل یہ بی جانتا ہول کہ تم بچین میں گم ہوگئی محیس اور تمہارے بارے میں اعلان مجبی مجدا عقا ہ

ایس بی جس کی عمروس سال ہے اس نے گرے برافکن رنگ کا فراک بین رکھا ہے اور یا وک سے ننگی ہے اس کے ایس اس کی گرویا بھی ہے کل میج کھیلنے کے یہے گھر سے سکی تھی مسرً

وط كرىنين آتى ـ

اس نے اپنی سطیاں جنیں اور کھول دیں۔ یک دم ۳۹ سال اس کی مٹھیوں سے جیل کرکڑے ۔ بھراس نے کھلے ہوئے کرکڑے ۔ بھراس نے کھڑک سے باہر تمروع بہدار کے موسم میں نئے نئے کھلے ہوئے بھولوں کی طرف دیجھا اور بولی ۔ بھولوں کی طرف دیجھا اور بولی ۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آج میں نے بھی ا پنے آپ کو ڈھونڈ ایا ہے

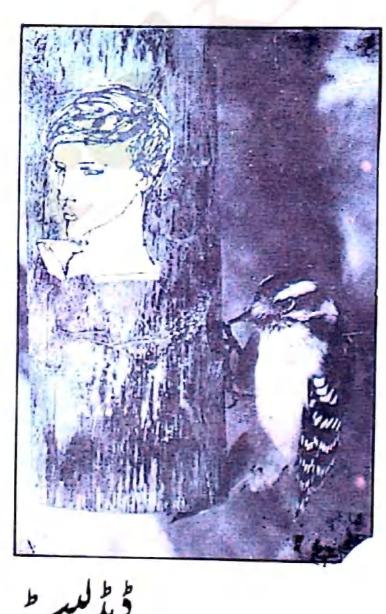

ڈیڈلی<u>ں ط</u>

اس دن مبع کی ڈاک سے شہر کے پوسٹ ماسٹر کو ایک خط موصول ہوا۔ جناب پوسٹر ماسٹر صاصب! سلام مسنون

یں ایک قیدی مول اور شہر کی حبیب ل میں عمرقیب کی سزا کا طرح را موں آ ب کے باسے یں ایک فیصل ایک ہیں ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں ایک ہیں ایک ہی ایک ہیں ایک ہی ہی ایک ہی ہی ہی ہی ایک ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی

اوردکو دردین ہمینہ دوسروں کے کام آئے ہیں جب سے آب شہر کے ڈاک فانے کے انجاری ان کو آئے ہیں ڈاک کا نظام اس قدر اجھاہے کہ جیل کے قیدی بھی اس کی تعریب کرتے ہیں آ ہے کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری طرح کے قیدلوں کے بیے خطا مکھنا کس قدرشکل ہوتا ہے ہمارے پاس کا فلا تعلیم بھی نہیں ہوتا سے ہمارے پاس کا فلا تعلیم بنیں ہوتا سے ہمارے پاس کا فلا تعلیم بنیں ہوتا سے رہی آپ کو کسی نہ کسی طرح یہ خطا کھو دیا ہموں کیوں کرمبرااس دنیا ہیں کوئی نہیں جا تھا تواکٹر ڈاک فانے کے سلمنے کرزتے ہوئے میری نظرا آپ پرصرور بڑتی تھی بھر آپ نے شاید ہمجھ کسی دوئت کام ہیں شعروف ہوتے تھے اب بھی آپ کا چیرہ اور کھلی کھلی دوئن آ تھیں اس جبل کی کو گھڑی ہیں جی ہر دفت میرے سلمنے دہتی ہیں اور مجھ دہ جرطیا بھی ہمیت یا و آئی ہے جو اکثر ڈاک فانے کے براگدے کے ستون کے سابھ نبدھے ہوئے لیم کی برمیٹی دہتی تھی یہ جو کے لیم کی برمیٹی دہتی تھی یہ جو کے لیم کی ایم بین کردیں آپ کے ایم بین کردیں آپ کہ آپ جسے دوگوں کے ساب تا ہم کردیں آپ کہ آپ جسے دوگوں کے ماج میں کہ ایم بین کہ کہ کوئی کہ کہ کے میں سے باہم گردری ہوئی کہ ذرقی کا بل بل بادا آنا ہے دیا کہ کوئی کوئی کی اس سے برمیٹی دہتی تھی کے دو اسال کردیں آپ کہ آپ جسے دوگوں کوئی کوئی کوئی کہ کرا ہم کے تو جھے کچو ڈاک شمیلے ادسال کردیں آپ کہ آپ جسے دوگوں کی میں سے برمیٹی کے دولی ہو کہ کے طاب اسے اس کے خطا کا کوئی اور کیا ہو کہ کا برا سے اس کے خطا کا کوئی کوئی کوئی کی اس سے برمیٹی کرا ہو کی ہوگوں کی اس سے برمیٹی دوئی کوئی ہوگئی ہوگئی ہوگی کہ کہ کوئی کرا ہوگی کوئی کوئی ہوگی کرا ہم کوئی کوئی ہوگی کوئی کرا ہوگی کی کرا ہوگی کوئی کرا ہوگی کوئی کرا ہوگی کرا ہوگی کرا ہوگی کوئی کرا ہوگی کرا ہوگی کرا ہوگی کوئی کرا ہوگی کرا گرا ہوگی کرا ہوگی کر

اب العین ایک اور و رخواست جی کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آ ب میرے یے دعا کریں کرفدا مجھے اک جیل سے نخات دے۔

فقطابب قيدى

نبر....

## سٹی سنٹڑل جیل

پ سٹ اسونے خط بڑھ کراپنے سائتی سے کہامیری ساری عمر ڈاک فانوں بیں گرری ہے بین نے ایک ڈاک فانوں بیں گرری ہے بین نے ایک ڈاک کے ایک ڈاکے کے گھریں آنکے کھولی بی نے بیٹ اپنے اردگرد خط بی خط دیجے بلکہ جب بیرے گاؤں کی بھر جوان جنگی قیدی ہو گئے بتے توان کی طرف سے آنے والے خط بی ان کی ماؤں ، ببنوں اور بیویوں کو بین ہی بڑھ کرسایا کرتا تھا جب میرا مجائی گجری مہاز پر بہونے والے ایک جیگر میں تماں ہوگااور اس کی لائن تابوت بی بند کر کے جیجے وقت جوخط جمیں لکی گیا تھا وہ بی سب سے بیلے بین نے برخھا تھا مگراتی یہ خط بڑھ کر مجھے یوں احماس ہوا ہے کہ یمیری زندگی کا یادگار خط بھیوم ہنیں اس نے برخھا کمن شکل سے مکھا ہے بین آج ہی اسے خط کا جا ب کھوں کا اور مبت سارے ڈاک محکوم بین اس نے بہنوط کس شکل سے مکھا ہے بین آج ہی اسے خط کا جا ب کھوں کا اور مبت سارے ڈاک محکوم بین موصول ہوا ۔

## محترم ماسطرصاصب!

آب کوشاید باور بومگر جب بین انتخوں کا سی بی بیشت انتا تو ایب بین تاریخ بین بیا کرتے اور ایب نے بین باکستان کی تاریخ اتنی ایجی طرح بیڑھائی متی کہ بمارے دوں بین اپنے ملک کے لیے محبت کا جمند بر بیدار موا آب ہی کی وجہ سے بین نے تاریخ کے برجے بین فسط دویشن عاصل کی آب ہی کی وجہ سے بین ایمیا ہوئی اور بین نے تاریخ بین ایمیا عاصل کی آب ہی کی وجہ سے محبے تاریخ کے مضمون بین دہیبی بیدا ہوئی اور بین نے تاریخ بین ایمیا کی مائے مجرکیا ہوا یہ ایک بی کمائی ہے کہ آج کل بین ایک قیدی ہوں اور پی خیا ہے مشمر کی جبل بین ایک جی مبت جیوٹا ہے۔ مشمر کی جبل بین قیدکی مزاکا مل دیا ہمول میرے دو بی جی بین جن بین سے ایک ایمی مبت جیوٹا ہے۔ مشمر کی جبل بین قیدکی مبزا کا مط دیا ہمول میرے دو بی جی بین جن بین سے ایک ایمی مبت جیوٹا ہے۔

ادراس کی سکول جانے کی عمر منیں ، لیکن دوسرا اب کول جانے والا ہے مگراسے دائلا نبیر بل رہا میری ہوی بھی اس وجہ سے سبت بریشان ہے میں ایک قیدی ہمل ادر میری نوابش ہے کہ میری طرح میرے بچے ہی تعلیم جاسل کریں اس سے آ ب مہرانی فرماکر میرے دیجے کو سکول میں داخلہ دلوا دیں میں اور میری ہیوی آ ب کا اصان زندگی بجر منیں بجولیں گے ال سے علاوہ آ ب کا اصاف زندگی بجر منیں بجولیں گے ال سے علاوہ آ ب ایک در خواست اور جبی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ کے موضوع برکوئی نئی کتاب جبی ہوتو مہرانی فرناکر وہ بھی ہجوا دیں اگر جے اب میرا تاریخ کے ضفون کی طرف سے دل دکھ گیا ہے ، لیکن میرے سے دما بھی کریں ۔

آپ کا پرانا شاگرد اکیس قیدی منظرل میل

انمی دنوں ایک اویب کو بھی ایک قیدی کی طرف سے ایک خط موصول موا۔ محرم جناب !

یں یہ خطا ہے کوبیل سے لکھ را ہوں آپ کا بہتہ بڑی شکل سے ماسل کیا ہے میں ایک معمولی بڑھا کہ اور میں اور میں نے بھے شاق ، سلطان با بڑو اور بابا فرٹی کا کلام بڑھا ہے اس کے علاقہ میں ملک کے ادیوں کی کتا ہیں بھی بڑے شوق سے بڑھتا ہوں۔ نجھا اساس ہے کہ ایک قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کر میں ایک قیدی ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ برقی ہے تاب کر بیا ہی کہ ایک قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک بڑی ہی ہوتی ہے کہ ایک قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسان بڑی ہی میراجی چا ہتا ہے کہ آپ کی سازی کتا ہیں بڑھوں مگریں آپ کی کتا ہی طرید نے کی استطاعت منیں رکھتا اگر آپ اینی کتا ہیں جمجوا سکیں تو ایک قیدی بر آپ کا یہ اصان ہوگا رمیرے یہ بھی دعا کریں شاید فعد آپ کی ہی سن ہے۔

ایب قیدی سندل جیل کچد دن بعد داکر صاحب کومی تیدی کا ایس خطاموصول موار محرم جناب داکر صاحب

بیں یہ خطاس ہے آب کو لکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے مجھے مانس کی تکلیف نے ناٹوال کر رکھا ہے۔ آب ایسی بھاری کے باہر ہیں اس یے کوئی ایسی دوا بخویز کریں کہ ہیں اس بھاری سے نجات حاصل کر سکو ۔ میں ایک قیدی ہوں اور آب کے شہر کی بڑی جبل ہیں سزا کا سط رہا ہوں ۔ میرا قصور کیا مقا اور مجھے یہ قید کمیوں بولی یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آب تھور نہیں کر سکتے کہ جیل کی زندگی میرق ہے۔ بیاں ہمارے نوابول ہیں بے بسی کا مجاز مجنکار اگ ہے۔ ہیں قو اب بیاں ہو کمی کمی ترتیب بھی جول گیا ہوں ۔ میرانی فرنا کر مجھے سانس کی تکلیف کی دوا تجویز کریں اور ہو سکے توکسی طاقاتی کے باتھ دوا بھی بھیج دیں۔

بھراکی ون کسی قیدی نے بچھے ہی ایک خط لکھا تب بنۃ جلاکہ یہ اس شہر کی بات بے جسے جس شہر کے لوگوں کو خطرت کی جاری لگ گئی تھی ان کی آنکھیں مین زدہ گھروں کی طرح ہوگئی مقید ان کے آنکھیں مین زدہ گھروں کی طرح ہوگئی مقید ان کے کان بوسیدہ در وازوں کے فیصنے کی طرح زبگ بچرا جکے بھتے اور وہ ایک ورسے کو خط لکھ رہے تھے۔



سے گری ہوتی کتاب

٠٠ إل كياكام كرتے تھے ؟

" يبى الكن و بال مي كهانا بهى بكاياكر ما نظا . مُر تهرده التحديد والبى البي ولمن البي تولمي البي تولمي المركبي المركب

میں نے اس سے کچھ اور سوال بھی کئے . مگر مجھے گئاکہ ٹیلف سے گری ہوئی گاب جوا بائک میرسے سامنے کھل گئی تفی اس پر بہت وھول جی ہوئی ہے ۔ جے جھاڑنے

ہیں ہرت وقت مگے گا۔

ا تھے سال بی بھرای پرنفا پاڑی مقام برگیا تو یا سے بینے کے سے اس رستوران میں میا آیا. بہال وہ بیارے ادراتفاق سے جس ٹیبل مرمی مبھیا ، وہ اس دن كسى ادر برس كے ذمے تقى . حب دہ برا مات لا يا تو بى نے يو بھا. آب کے بال ایک بابا جی تھی ہیں ۔ لیکن انھی میں بابا کا ملیہ بیان کرنے ہی والا نفاكم ال في محوث سے كما . ، آب رحمت كے بارے من الو معد رہے ميں نا ؟ تشهرا مي الحبى است بانا بول . "وه اندركيا ادر باباكو بالايا . بونك محصال كانام معلوم موحیکا تھا اس سنے میں نے اسے رحمت باباکیہ کر مخاصب کیا . اس نے مجھے بہان سا اور میری خیریت بوجی ۔ اس کے حبرے مددی سنجدگی اور منانت بھی اور اگر مجے بیمعلوم نر ہو آ کہ وہ اس ہولل میں بیا ہے تو میں اسے کوئی ریا شرق افسر سمجتا ۔ البرى سوحتى بورتى أنحيي، عبارى سفيدمونجين اورجيرے برعبي بو أى سلولي، اسس كى شمنیست کے رعب میں ان فہ کر ری تیں . مجھ احساس مواکد بابار حمت بہت کم بدانا ہے۔ مجسر مجھے یا ماس مجی مواکر یو نکر دستوران میں رش زیادہ مو ناہے اس سے اس اتن فرست نبیں ہوتی کہ کسی گاہم کے سابھ گی تیب میں وقت سابع کرے۔ الى يرسوچى ،ى را تفاكد ايك ادهيرعمركا آدمى فكدكى كمى كے باعث ميرى ميز کے دوسری طرف بڑی کرسی برآ کرمبھے گیا . ادر بولا ، جا جا جا سے لاؤ. بابار حمن کے جہرے یدایک برانی اور بوسیدہ سی سحراب اعبری نو مجھے بول سگا جیسے وہ اوھبرعمر شخس بابارمت کے برے بی بیت کھے جانا ہے۔ بی نے بات شروع کرنے کے سنے اس سے ہونھا۔

"آب بیمی رہتے ہیں یا سیر کی عزین سے اس بہاڑی مقام ہر آئے ہوئے ہیں ؟ استخس کے جبرے ہرایا تیت کی جبک اعبری ." بیں محکمہ ڈاک میں الازم ہول ادر منى س ال سے يہلي تعينات مول."

اس کی یہ بات س کر میرسے اندرخوش کی اہر دوڑگئی ۔ اسٹے ہیں بابار حمت اس کے سٹے چا ہے سے آیا ۔ دہ برتن رکد کر میٹا ہی سفا کہ ہیں نے اس شخص سے کہا ۔ « بابار حمرت بڑا دمیسے آدمی ہے ، «

کہنے سگا ، ایک دن پاپا نے مجہ سے ایک خط برتبہ کھوایا تنا ، گر مجرکہ عرب کے بعد پاپ میرسے پاس آیا ادر کہنے سگا ، تم نے بتہ غلط مکھ دیا تھا ، اس بات کوئٹ سال سرچکے ہیں ، ہیں اکثر با با ہے کہتا ہول کہ بھرخط کھوا ہوا در صبح بنہ بنادو ، گرجا با نہیں مانتا ، اس کی یہ بات من کر مجھے ہول محوس ہوا جیسے با با دا تعی البی کتا ب ہے جو کٹٹ سال بہتے تسلیف سے کوئی دوسری کتاب کا سے ہو تے نہے گر گئی تھی ، گراسے کسی نے اٹھا کہ ود بارہ شیاه نا میں نہیں دکھا .

ا یا نک سامنے بیٹے ہوئے اوھیڑ عرشخس کی آواز نے میری موچ کا سلسلہ کاٹ ديا . وه كبر دالم تفا ١٠ مجه يمي اب وه يته ياد نهي . مجه كيا معلوم نفاكم ابيا بوكا ورنه یں بتہ ذین نشین کر ایتا اب آب الداز ہ نہیں کر سکتے کہ یں کس قدر دہنی کرب می متبل مول مرسے باربار لو چھنے کے باد جو دحاجا ہی کہتا ہے " جوڑواب ، رمنے دد . " ابھی وہ بات کری رہا نفا کہ با با ہماری میز کے قریب آ با ا در چاہئے کے فالی برتن ٹرے بی رکھنے سگا۔ بی نے غیرارادی طور ید کہا ۔ \* بابا وہ خط سے رکھوا لواب ريته اللك الكيس كے . انبول في بان لوجه كر اليا نبس كا ." بابا نے نظری اعقا کرمیری طرف دیکھا اور بولا . ، نہیں جی مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں . بی نے تہر می جب بھی کسی سے خط بر بتہ مکھوایا اس نے غلط کھ دیا ۔ بنہ نہیں کی بات ہے۔ سارے شہر کومیرا بتہ ہی مکھنا نہیں آتا۔ بی نے غور سے بابا کی طرف دیجا تو مجھے بول لگا جیسے بابا چلارن پادک بی سگاہوا وہ بورڈ ہے جس پر ستھر مار کر بجوں نے سب نفظ اوا دیتے ہول اور اب کھے نیہ نہیں حلتا کہ اس پرکما بکھا نظا۔



اس دن جب ریل گاٹری ایک هبوت سے گاؤل کے دیو سے اسٹیٹن پررکی تو وہ گاڑی ہیں سوار ہوا ، اس نے مجھے اور ہیں نے اسے بہا نے کی کوششش کی ۔ ہم کتنی دیر تک ایک دومہ ہے کی آنکھول ہیں دوٹرتے رہے ۔ گھردہ بہت بلد تفک گیا . اور نظر سے بھیرکر سبط پر میٹھتے ہی اس نے سنے سے جٹایا ہوا خیلا گود ہیں دکو لیا . اور نظر سے بھیرکر سبط پر میٹھتے ہی اس نے سنے سے جٹایا ہوا خیلا گود ہیں سال بعد تب میں سال بعد دیکھا نظا در آج ہیں نے اسے ہیں سال بعد دیکھا نظا در آج ہیں نے اسے ہیں سال بعد دیکھا نظا جب ہیں سال بعد دیکھا نظا جب ہیں سال بعد ویک اس کی ہزئن سے اپنا گاؤل جھوڑا تھا ، تو ٹیدا باکل جوان تھا اور علاقے کے مب لوگ اس کی بہادری کے قائل ہی نہیں بگد اس کی میادری کے قائل ہی نہیں بگد اس کی دہشت ذوہ بھی سنتے ۔

جن دنول بم اپنا گاؤل مجوڑر الم تھا ، توستبدے کی ابنی ماسی کی بیٹی سے مجت کے قتنے گاؤں کے بیٹی سے مجت کے قتنے گاؤں کے بیٹے ابنی باتوں میں بیوں لپیٹ دکھے تھے ، جیسے بین بزرگ ابنی ڈب میں تنباکوا در گھ رکھتے ہیں .

میں نے ایک بار مھر تریرے کی طرف دیجھا۔ گروہ کھڑکی سے باہردیجھ رہا تھا۔ اس کامفنبوط حیم اب ڈھیلا ہڑ حیکا تھا۔ داڑھی بڑھی ہوتی تھی ادر گڑٹ ک کے بل ڈھیلے مور ہے تھے۔ یں نے آمٹگی سے کہا ، مشیدے ، اس نے آمٹگی سے کہا ، مشیدے ، اس نے جو نگ کر میری طرف دیجھا اور بھیر ایک کھے کے توقف کے بعد مجھے ہجا ا میا اور لولا ۔

را دقے تم .... کیا حال ہے ؟"

تجرباتوں کاسلسلہ میں نکل جمیں سال پہلے کی باتوں سے تسی بھنے کے رس ادر جدائی
کی مہمک آنے گی جمیں نے اس سے بوجیا ، رانی کا کیا حال ہے ؟

مہمک آنے گی جمیں نے گود میں رکھے ہوئے تھیلے ہر اپنی گرنت مفبوط کرتے ہوئے کہا .

رانی مان ہے سکن مجھے کل ی کی گئی ہے ۔ اس دن وہ اس طرح سجی ہوئی تھی جس طرح

یدانی بات ہے سکن مجھے کل ہی کی مگنی ہے .اس دن وہ اس طرح سجی بوئی تھی جس طرح كي بن يلا الله الله الله الله الله الكوسجايا تفا توا يا في بدا في ين سي كاله ياكي بيي بحال كرام ويتم وي كها نفائد بجراب تو نيرا بني بياه كا وقت ب. ادرتوا می ابنی گریا کا بیاہ ریا رہی ہے ۔ انہی دنوں اس نے مجھے بنایا تھاکہ اس کی مال اس کے مامے سے جب مجبب کر بائیں کرنی ہے امد اسے بول محوی ہوتا ہے جیسے اس کی مال مامے سے بونے والی گفتگی گھر کے کسی ادر جی سے نہیں بلکرسٹ اس سے جیا نے مگی ہے۔ باکل جیسے وہ جیوٹی سی متی نواس کی مال اس سے معسری جیا بھیا کدرکھنی متی . ہی نے اس سے کہا تھا ، میل یہ اجھی بات ہے . تیرہے فاکھ کی بات ہے ... وہ بن بڑی . تب مجھا حساس ہواکہ اسے توبیلے ،ی معلوم ہے کہ یہ اس کے فائد سے کی بات ہے بلکہ دہ تو مجھے تانا جاہ رہی تھی کہ دہ اس کے بی نہیں میرے فائدے کی بات بھی ہے ۔ اس دن دہ وا نعی بہت خوش تھی ۔ اس نے ابی گریا کو دلہن بنایا . اسے گوٹے واسے کپڑے بہنائے ، میٹھے جادل بکائے ادرسہلیول کے ساخد ال کر المت كائے. درد وجوڑے كے كيت .... كو فے كارى كے كيت .... وعده نجانے كے سيت .... و گيت تم نے منے بوتے تو تہيں اندازہ موتاكمان گيول يس كيا نفا.

میں نے دیکھا کرمشیدہے کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ آنو تربی کے نظروں کی طرح اس کی شفاف آنکھول برحمک اسٹھے تھے۔

ده بیب بوگیا تو بی سے اس سے بوجیا ، عبر کیا موا ؟

م عفر کمیا ہونا نفا ؟ ایک دن ابنی گرایا کی طرح وہ بھی دہن بنی بمیرے مسلم میں اور کے سے اس کی مال سنے اس کاکبیں اور رہٹ نہ جوڑ دیا .

جب وہ مجھے لی تواس کی حجولی آنسو دُل سے عبری ہوئی تفی راس نے مجھے ے دندہ سیا کہ ہیں اس کی گڑیا کا خیال رکھوں گار

بیں نے دانی کی بات مان لی ادر اس کی گڑیا کو چا در بیں نہیٹ کرا ہے ماعظ سے آیا. برات آئی ، بچول سے .

جب بارات رخصت ہوئی توائس کی مال نے مجھے کندھے سے بچرط کر بلایا اور بولی۔ شیرے میری رانی کی ڈولی کو کندھا دو ۔ سیرے میری رانی کی ڈولی کو کندھا دو ۔ سیرے میراورائس کا رشتہ ایسانہیں بھا کہ ہیں اس کی ڈولی کو کندھا دبتا مگر جانے کیوں میں نے رانی کی ڈولی کو کندھوں بیراً مظالیا مجھے دیگا بیسے طوولی اَن بیا ہی گڑیو سے معبری ہوئی ہے۔

اک کی آنکھول بی آنسوآ گئے دہ جب ہوگیا ۔ گرکھے دیر بعدای نے چاہ رہٹا کر میں کی آنکھول بی آنسوآ گئے دہ جب ہوگیا ۔ گرکھے اپنا کندھا دکھاتے ہوئے کے کرفین کے بین کھو سے ادر کندھے پر سے قمین مٹا کر مجھے اپنا کندھا دکھا تے ہوئے ہوئے دیا ۔ دکھویہ نشان ۔ ا

میں نے دیکھا اس کے کندھے پر ڈولی کے بانس کا گہرانتان بھا ۔
اس نے گود میں رکھا ہوا تغیل کھولا اور کیڑوں میں ببٹی ہوئی ایک گڑیا نکالی ۔
" یہ دیکھواس کی گڑیا . میں نے میں سال کک اس کا خیال رکھا ہے . گراب یہ اس کے بغیر برت اواس ہوگئی ہے اور میں اسے اس سے متوانے نے بارہا ہول ؛ وہ بہت زیادہ اواس ہوگیا تھا ۔

میں نے بات بر سے کے لئے پوچیا ، سٹیدے دائی بیجی کا کیا حال ہے ؟ تومبی آہ مجرکر بولا . سب حبور دیا ہے ۔ اب بی گاؤں کی ہراٹر کی کی ڈولی کو کندھا دیتا ہوں .... الا گاڈں کے ہوگ مجھے شید ہے کہا رہے نام سے جانتے ہیں ۔



مرؤم کی رُوح اب کیا لینے آتی ہے ؟

اس کے قربی بوگوں کے علقے ہیں اوپر تلے ہیں میار توہیں ہوئیں ، گرموت کی خبر تُن کرا سے کھی بھی مام بوگول کی طرح کا ناٹر نہیں دیا ۔ مذہی وہ زیادہ اداس بُوا ادر نہ ہی خوفنرہ ، بلکہ دہ موت کی خبر دینے دانے کی طرف یول دیجھتا جیسے بھے دوٹ بر بہتے والی بن کا کوئی تھ کا ہاراس افر کسی دہ سرے سفر کی مار کھائے ہوئے سافر کی طرف دیکھتا ہے ۔ دور پار کے دو رفتے دارول اور محلے ہی ہیں ایک نوجیان موت سے بعداک کی جمی اور مجر مامول کے فوت ہونے کی اطلاع ملی تواس نے برطے اطلینان سے بہتر رکئی ۔ اس کی بودی نے تکا بت ہے ہے کی اطلاع ملی تواس نے مرطے اطلینان سے بہتر کو انہوں کی بوجھا " موت کی خبر تن کر آ ب کوافنوک کیوں نہیں آتا ؟" ہوں کی بات من کر دہ اسے مجھانے کے سے انداز ہیں بولال دیکھو کچے مسافر مہی کی گاڑی سے سفر ہر دوانہ ہونے ہیں ۔ کچھو دہبر کو گھر سے انداز ہیں بولال دیکھو کچے مسافر مہی کی گاڑی سے سفر ہر دوانہ ہونے ہیں ۔ کہو دوہ ہر کو گھر سے نکلے ہیں تو کچھو شام کے وقت اپنا سامان باند ھتے ہیں ۔ اس ہیں چیرت برتیانی یاخون کی کون کی بات ہی جو کہو شام کے وقت اپنا سامان باند ھتے ہیں ۔ اس ہیں چیرت برتیانی یاخون کی کون کی بات سے ج

یہ بات اس کی بیری نے اس کی موت کے چندر وز بعد اس و نت ہوگول کو تبائی حب ابھی بھوٹری بچھی ہوئی تھی اور لوگ اس سے انسوس کرنے آئے تھے۔ اس کی بیری بہت نیادہ عنزدہ لگ ری بھی۔ رو رو کرراس کی آنکھیں فالی فالی ہوگئی تھیں، بات کریتے

کرتے اک کی آواز بہٹھ تھا تی مگروہ اپنے آپ برقابد پالیتی اور بھرای کی ہاتیں کرنے مگری ہے۔
مکتی مرد اسے موت سے محبت ہوگئی تھی۔ اس نے موت کو اپنے اندر لول پال لیا تھا
جیسے کوئی بچہ اپنے دل ہی کسی نوب صورت کھ لونے کی خواہش پال لیتا ہے۔ یا جب
کسی لاگی کے بیاہ کی تاریخ بکی ہو جاتی ہے تو وہ بے تا بی سے سرخ جوڑد ہے اور مہنگ کسی لاگی اور آئکھوں سے ٹب آ ننو
کے دان گنے گئی ہے ، اس کی بیری کی آواز ڈوب گئی اور آئکھوں سے ٹب ٹب آ ننو
گرینے گئے۔

مجے دید کے سب بوگ گہری فاموشی اور وکھ میں وو بے سے مصراک کی بوی نے دویٹے سے انی آنکھیں خشک کیں اور اپنی آ واز کوسہارا دینے ہوئے بولی "اسے موت کاشوق مگ گیا تھا۔ بالحل جیسے اسے تبوتر یا لئے اور گھوڑوں کا شوق تھا . موت گھوڑا اور كبوتر منول شوق اسے اسنے كبرے سكے كروه ان سے شانہيں ان كادھيان كسى اورطون نهيں گيا ١٠١٠ كى بيرى يوث يوث يوث كدرونے بكى اور روتے دوتے بولى . اس کے بغیریہ زندگی کس کام کی ، کمجہ دیمہ تک سب اوگ بھرجیب رہے ،اس کی بوی ایک بار پیرا پنے آپ ہے قابو یا تے ہوشے بولی جمعت کی اس نے بول تباری کی جیسے کسی دوسرے مک کے سفر میدوانہ بدنے والا تیاری کرتا ہے۔ اس نے ای وائری ، كاندات اوركحيه دوسرى جيزى ميرسے حواسے كس كمي منورى جيزول اوربے كارجا بول کے بارے بی تایا کہ وہ کہاں بڑی ہی اور کہا کہ دمجھوجاجی کی متیت کے قریب کھے بیے کھیلنے اگ سکتے سے توسب نے انہیں منع کیا نفا . گرمیری میّت کے قریب ہو کو کھیلنے سے منع نہ کرنا بکداک دل کسی کورٹی ہویا ٹیب دیکارڈر پر گانے مننے سے بھی نەردكنا ، اچھا درصاف سخفرالباس بېننا . ادر سجوں كالباس بھى گندا نە بونے دينا . بمي نے ذندگی ہی بیتسی اداسی اور ماتم دیکھا ہے اس سے میری موت کے بعد زیادہ اداسی اور ماتم نہ ہونے دینا ۔ نئم رکے کچھ لوگ تم سے میری موت برنفزیت کے لیے

آئیں گے۔ ان سے القات کے بغیران کی تعزیت وصول کر دنیا عالان کہ وہ الیا ہی جائیہ ہیں اور میری موت بر انہیں ہے عذحوتی ہوگی۔ ان بی سے بہت سے تو ایسے ہیں جو ایک مدت سے میری موت کا انتظار کر دہے ہیں ۔ میرے کی عزیزہ وست یا زشوار سے اس طرح برلتیان اور اداس ہو کہ نہ ملنا کہ اسے کہنا بڑے کہ وہ تمہا دے عنم میں برابر کا خرک ہے ۔ اس کی بوی کی آنکھول سے اس طرح نرکی ہے ۔ اس کی آنکھول سے انسوب کر شیفے لاگول اس کی آواز ڈوب گئی ۔ بچہ ۔ بھراس کی بیوی ارد گرد جیٹے لوگول کی طوف و کیھے بغیر سرکو آگے تک و و ہے ہے ڈھا ہے ہوتے ہوتے بولی : مروم کو برلب مہیں مقالہ ہیں اس طرح لوگول سے اس کی موت کی تعزیت وصول کرول ۔ میکن میں اس نہیں موت کی تعزیت وصول کرول ۔ میکن میں اس نہیں تھا کہ ہیں اس کی موت کی تعزیت وصول کرول ۔ میکن میں اس نہیں ہوتے ہوئے ۔ بھراس کی موت کی تعزیت وصول کرول ۔ میکن میں اس نے تو با ایک ہی وقت میں کہا ۔ نہیں اس نے ہا انہیں موت اس کی موت کی تھا ۔ اس کے مزاج میں ماک کی موت کی گروہ دل کا کہا تھا ۔ ہیں اس کی موت کی تھا ۔ اس کے مزاج میں ماک کی موت کی گروہ دل کا گروہ دل کا گروہ دل کا گرا نہیں تھا ۔ اس نے اپنی ان کا کبھی سودا نہیں کیا ۔

اس کی بیری نے مونے کے کونے کو انگلی سے کربہ تے ہوئے کہا ۔"اسے بسے
بولنے کا جنون نفا ۔ وہ اپنے خون کے با مقول مجبورتھا ۔ بڑے توکیا اس نے کبھی حجبوٹے
حجود نے سمجو تے بھی نہیں کیے ۔ مجھے اپنے سرحوم نتوسر ریڈ محربے ۔

ارد گرد بیٹھے موشے بوگوں بی سے کوئی لولا ، اسروم دوستوں کا دوست اور دہمنوں کا دوست اور دہمنوں کا درست اور دہمنوں کا دشمن نھا ، گردای کے دشمن بھی اس کے اصوبوں کی قدر کریتے ستھے ، وہ سبے اسوبوں کی در درسے الگ نصلگ کوگیا تھا ؟

مردوم کواُواسی اور تنہائی ویسے ہی لیب ندتھی " بیوی نے کہا . اتنے میں ایک فاکروب آیا اوراس کی بہوی کے قدمول پر جبھے کرزار و فطار ارف لگا۔ وہ اس قدر شدت اورا پنا ٹیت سے رو رہا تھا کہ ار دگرو جیٹھے بھوٹے اوگول کو کوفت بد نے نگی کسی نے کہا اس موہامیح لبی فعالویی منظور تھا۔ " گرسوہامیح بے اختیاد روئے والے تھا۔ کوئی دوسرا بولا ، مرحوم کوجھی رسانول ، ہوٹل کے برول ، لانین مینول ، دوئی وصنے دانول اور فاکر دبول سے بڑی محبت تھی۔ "

" گُرکاش اِ مرحوم کوزندگی سے بھی اتن محبت موتی ، کو نے میں بیٹے ہوئے تخص نے گھٹوں ہر دکھے بازووں میں سے سز کال محرکہا" ہرونت موت کی باتیں موت کی تعریف ' بیسے بچے عید کا انتظار کر تے ہیں۔

ہے اس کی بیری کو بازمت کی بیری ہوا تھا توا بک کمینی نے اس کی بیری کو بازمت کی بیش کی اور کمینی کا مالک جل کرخوداس کے باس آیا اور کمینے لگا" اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مرحوم آپ کے بازمت کرنے کے حق بمی نہیں ہے ۔ یہ ایک اچھی بات مقی رئین اب وہ اس ونیا ہیں نہیں ۔ آپ کو گھر بھی جبان ا ہے ۔ بیتے ابھی حجو نے ہیں بیری ہوتی ہی بازمت کی مہونتیں جا بیسے و تت ہیں آپ کو آگے میں رہے ہیں۔ ایسے و تت ہیں آپ کو آگے میں ارمان کو آگے ہیں ایسے و تت ہیں آپ کو آگے کے مرحونا ہوگا ۔ ا

مردم کی بیری نے کمپنی کے مالک کا شکریہ اداکیا اور کہا ! جب بک مرحوم کی روح اس گھر بیں آتی ہے میں آپ کی آفرقبول نہیں کرسکتی ۔'' کمپنی کا مالک جھنجھلا کر بولا ''مگرمرحوم کی دوح اب پہاں کیا لینے آتی ہے ''



تہرکی ایک مٹرک اس کے ڈرائینگ روم کے عین بیج سے گزرتی ہے۔ اس
یہے اس کا گھر ہرونت بہوں، ٹرکوں، کا دوں اور کوٹرول کے شوراور ہارن کی آوازول
سے جرارہا ہے۔ وہ جھاڑن ہے کراکٹر و قت ڈرئینگ روم بیں بڑے سامال کی
گرد جھاڑتا رہا ہے۔ لیکن آ بھی جھیئے کی دیر میں وہ بچر گرد دسے اٹ جاتے ہیں۔
کوئی مہمان آ جاتے تو اسے بٹھانے کے دیر میں فرائینگ روم میں جگہ نہیں منی ۔
کیو بھراکٹر وقت عور تیں بیجے اور بوڑ سے موفول بر مبیھے کر سبس کا انتظار کر سے
دسنے ہیں۔

جب سے وہ جوان ہوا ہے اس نے اپنے باب سے کئی بارکہا ہے کہ نتہرکی انتظامیہ سے کہا جا گئے کہ وہ یہ سٹرک ان کے ڈرائینگ دوم سے ہٹا کر دوسری طرف بنا دیں لیکن اس کا باب یہ کہ کرجب ہو جا تا ہے کہ یہ سٹرک اس کے باب وا دا کے زمانے ماس کا باب یہ کہ کرجب ہو جا تا ہے کہ یہ سٹرک باب میں ڈرائینگ دوم کے عین بہج سے گزرتی ہے ۔ وہ اپنے باب کی بات من کراکٹر سوجتا کہ آخر ان توگول نے ڈرائینگ دوم کے عین بہج سٹرک بنا نے کی اجازت کیول دی کی دنیا ہیں کوئی اور بھی ایساگھر ہے جس کے ڈرائینگ دوم کے عین بہج سے شہرکی انتہا ئی مصروف مسٹرک گزرتی ہو:

کئی باراس کے جی بیس آیا کہ دہ سٹرک کھودکر اس کا نام ونشان مٹادے میں جب بھی وہ کدال سے کر آگے بڑھتا اوپر سے کوئی بس آجاتی ،اور بھر مراب کا سے کہ آگے بڑھتا اوپر سے کوئی بس آجاتی ،اور بھر مراب کا سعد شروع ہوجاتا ۔ حتیٰ کہ وہ انتظار کر کرے تھک جاتا اور اے بیند آجاتی ۔

ایک دان اک نے سٹرک کھود نے کے بیے اپنے کچے دوستول کو بھی گیا ایا اور ایک کونے ہرڈرائینگ روم سے ذرا باہر سرخ کپڑا لگا دیا جس بہ کھا نفا سٹرک برائے مرمت بندہے ، لین اونٹول واسے اس کی بروا کیے بنیہ فطار در فطار اندر آتے جلے گئے اور میٹے مجگئ ۔ بورڈ ہوا سے ایک طرف گر بڑا اورٹر بفک بھردوال ہوگئی .

ننام کووه مرک زیرمرست ہے کا بورڈ بجرسے دگانے ہی والا نفاکہ دونوجوان کوٹرسوار آبس ہیں دہیں دائے ہوئے آئے اور وہ کوٹرکی ذد ہیں آنے آئے آئے اور دونول ایک دوسے کو اورٹیک کرنے کی کوشش کر دہ سے تھے ۔ انہول نے اس کے ڈرائینگ دوم سے گزرنے والاسٹرک کا حصہ پارکیا ہی نقاکہ دوسیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی حدوجہد کرتی ہوئی سرب ہی نقاکہ دوسیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی حدوجہد کرتی ہوئی سرب آبینیں ۔ اسنے ہیں ایک ٹرک بھی آگیا اور وہ اس سے بینے کی کوشش میں ڈرائینگ دوم کے منٹیل ہیں سے شکوائے شکرائے شکوائے جا ، جس براس کے دادا کی تصویر بھی برشی تھی ۔ وہ مونے بر بڑا سب کچھ دیکھ دہا تھا اور اس کا دخ موڈ دینا فقیق کے دستے برگھوم دہا تھا ، وہ آج دات اس سرگرک کو کھود کر اس کا دخ موڈ دینا جا آئے گئی کا دی موڈ دینا گا تھی تک وہ اسے تایا کہ آج تو اس کی باب نے اسے تایا کہ آج تو اس کی نادی کا دن سے کہ دینا کہ آج تو اس کی باب نے اسے تایا کہ آج تو اس کی نادی کا دن سے ۔

اس کی شادی مہوگتی۔ وہ ایک دن تو ڈرائینگ دوم میں آیا ہی نہیں بین جب کی میں آیا ہی نہیں بین جب کی میں آیا ہی شاہ اندی کی میں ان آئے اور وہ ڈرائینگ دوم میں گیا تو یہ ویچھ کر اس کی تیرت کی انتہا ندری کہ ڈرائینگ دوم میں گی ایک قدیم تقدیر وہاں نہیں تقی ۔ اس نے ابنی بیدی سے اس تقدیر کے باریسے میں ہو جیا تو وہ بولی ۔ میں نے آناد دی ہے کی کہی کوئی سے اس تقویر بھی ڈرائینگ دوم میں لگا تا ہے۔
سرک کی نفویر بھی ڈرائینگ دوم میں لگا تا ہے۔
اس دن سے اب کوئی بھی گاڑی اس کے ڈرائینگ دوم سے نہیں گذر تی .

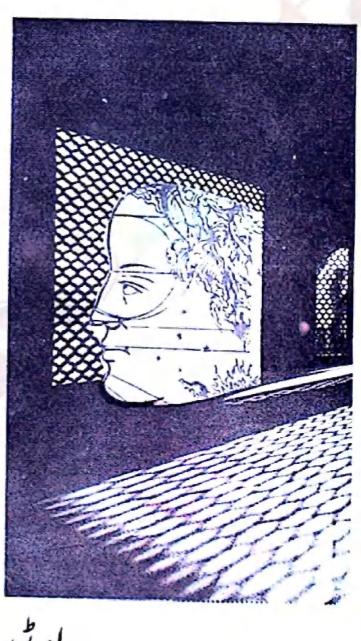

ل*ور شرب*بط :

رات بھی سردی سے مسٹھر رہی تھی۔ پارول طرف فامونٹی تھی اور سرک دیان پڑی تھی۔ ہیں بس سے اتر کر گھر کی طرف موا تو کوئی کہل کی کبکل مارے نیز تیز قدم ارشا ماسے آگے آگے جا جا را چھا۔ وہ اور بھی نیز طبنا چاہ دہ خیا دی فاصل کا اصاس بورہ ہت دورے بیدل جل کر آر ہا تھا اس سے اس کی چال سے تھکا دی کا اصاس بورہ ہت میں نے اس کی جال سے تھکا دی کا اصاس بورہ ہتا میں نے اس کی جال ڈی آدی میں نے دی کوشش کی لیکن وہ محلہ کا کوئی آدی نہ تھا بکہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ ہی اہنی موجوں ہیں گم جلا جا را تھا کہ ہیں نے دیکھا نہ دہ میرے گھر کی طوف مورک کیا ہے۔ اس کے قدموں کی رفتار صحب بڑگئی۔ اس نے کمبل کھول کر اے بھر سے اتھی طرح ا ہے گر دبیشا اور جدی اور بلدی سے کمبل کھول کر اے بھر سے اتھی طرح ا ہے گر دبیشا اور جدی ہی ہی ہی ہوا اور بلدی سے گھر ہی وافل ہوا اور بلدی اے دھوڑ نے نے گئی۔ میری ہوی ہی ہوئی نی کے عالم میں دور نی ہی ہوئی آئی اور بولی ۔

"کیا ہوا، ؛ آپ اندر کیسے آئے ؟" پی نے اسے بتایا کہ گھر ہی جودہے۔ ہیں نے اسے ابھی اندرا نے دیجھا ہے۔ میری بیدی اور زیادہ گھیل گئی خوت سے اس کی آ داز کا نیفے نگی ، دہ بولی ہیں نے توجینی لگائی نئی کوئی بڑا اہر حوبہ ہے جس نے جینی جی کھول لی ۔ گراک نے اندر سے جینی کیکے کھولی ؟ \* بیں اس کی بات کا جواب دیسے بغیر جور کو دھونڈ نا رہا کی بات کا جواب دیسے بغیر جور کو دھونڈ نا رہا کی نا یہ وہ بھاگ گیا ہے ، کین نا یہ وہ بھاگ گیا ہے ، کین نا یہ وہ بھاگ گیا ہے ، نو ہم نے ایک بار بھر سر کمرے میں جا کر اسے نا ش کیا ۔ ا در بھر کمل بھین کر لیسے نو ہم نے ایک بار بھر سر کمرے میں جا کر اسے ور واز سے منبوطی سے بند کر کے جہائی نیا وہ جہائے کہ بار کو تا اولی کے بعد کہ دہ بھاگ گیا ہے گھر کے سادے ور واز سے منبوطی سے بند کر کے جہائی جو بی کے بعد کہ دہ بھاگ گیا ہے گھر میں کوئی اولی ویا ، میری بوی کہنے سکی ۔ جھیلی جمعرات کو جبی مجھے شک بڑا نظاکہ گھر میں کوئی ہے ۔ میرسے خیال میں کوئی کا نی عرصہ سے ہماں سے گھر جوری کرنے کی کوسٹس کر دہا ہے ۔

بھریم مونے کے سے لیٹ گئے لیک نیزدکو بماری باتوں نے کھا ہا جمیری بوی نے پوچھا " اس کا طلبہ کیا تھا ؟ " میں نے اے بتایا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا دہ آگئے آگئے جل جارا تھا۔ اس نے کمبل اور صدر کھے تھا۔ دہ کوئی بوڑھا آدمی مگ رہا تھا۔ بی نے اسے بتایا کہ دہ بقینا کوئی بوڑھا آدمیہے ، ادر مجے فاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ دہ کینے سگی بھیلی معدات کو جب دہ آیا تو ہی نے اک کے قدمول کی جاب سنی تھی۔ وہ ایک بارکھان بھی تھا ادر مجھے بدل احساس ہوا تنا بیسے میں نے قدمول کی وہ آ واز کہی پہلے مجی سنی ہے۔ کھانسی کی آدازیمی بڑی جانی پہیانی نفی اور ہال میں تہیں یہ ننا نا تو بھول ہی گئی کہ اس نے الماری سے مكاس كال كمه باني هي بيا تفا يكونكه ال دن وه كاس ميزير بيرا تفاحو بمي سرون اس دن نكالتى بول جب كوئى مهمان آ تاب، كين مجھے تو يسمجرنہيں آتى كدده ميخى کسے کھول لیتا ہے۔ بی نے کچے موجتے ہوئے بیری سے پوچھا۔ یہ وہ بابا تونہیں حواس دن بھی بچول کو مانیال دے گیا تھا. و چنجلائی ہوئی آ داز میں بولی اس دن بھی تو بی اسے نہیں دیچھ کی۔ جب نیے ٹانیال سے کمداندر آئے ادر انہول

نے مجھے بتایا تو بی اسی دفت باہرگئی سکن بابا جاچکا تھا۔

اجى تم يە بايى كرى رىے تھے كدايانك كھانے كى آداز آئى . بى ددنول كھراكم ا شھے اور سٹور کی طریف ہوا گے کیو بچہ کھا نسنے کی آ داز سٹور کی طریف سے آ رہی تنی ۔ حب ہم نے سٹور کی بتی جلائی تو دیکھاکہ ایک بوڑھا اسنے کمبل کے بوسے ساسنے بڑے یورٹرٹ پر سے گرد ساف کرر ہاتھا۔ بتی جلتے ہی اس نے سر کر سماری طرف دیکھا۔ ا دراس سے بیلے کہ میں اے کیڑنے کے لئے آگئے مرعنا ، دہ میری بوی سے خالب ادا . بی بی انتم نے مجھے بہان نہیں ، میں بابا سور بابا . میری بیدی کی آ محدل میں آنسو آگئے دہ صرف اتاکہ کی .... بایا ... بی نے دیکھاکہ باباعب بورٹریٹ بدے گردسان كمرر إخفاده اسى كاخدا مجھياد آگياكه بابا اس كابج كا مادل تقاجهال سے ميرى بدى نے فائن آرس میں ایم . اے کیا تھا . اور با با گھنٹوں مٹر کمیں کے سامنے بوز بنا کے بیھا رتبا تقا ادر شرکیاں اس کا بورٹریٹ بایاکرتی بخیں میری بیدی نے مجھے بتایا تھاکہ با با كاسب سے اچھا يورٹريٹ بنانے براس نے كاس مي اول بوزلين ماسل كى تقى . ا کے دن وہ اس طرح اسٹول ہر مبٹیا تھا ۔ دار کیاں اس کا بورٹریٹ بنا رمی تغیس کہ بابا الله كويارا بوكيا . مم نينول يب كفري ستے كدا يا نك باباكى آ دار ف سكوت نورا . وہ بولا . بی بی المارے گھر حوری کرنے نہیں آیا . نم نے مرابور ٹریٹ مٹوری رکھ دیا ہے اس برگردم جاتی ہے ۔اس سے ہی سرجعبرات کد اپنے بورٹریٹ برسے گردصاف کرنے آ نا ہول۔

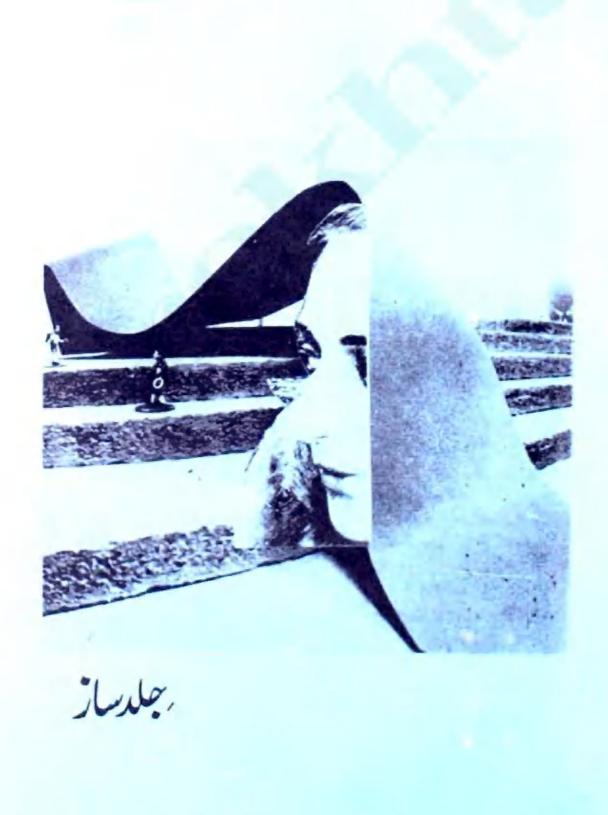

دہ ایک مبدرازے ، اے یہ کام کرتے ہوئے جالیں سال ہوگئے ہیں ۔ وہ وس سال کا تھا بب اس نے اپنے اپ سے مبدندی کا کام سکھا تھا ادر بھرجب اس کاباب اے تنہا جبور کر اس دنیا ہے زحصت موگیا تو اس نے در کان کا کام سبحا ا دراب بغول ای کے کت بی طید کروا نے کے لئے لوگ دور دورسے اس کے پاس آتے ہی . مبدیدی کے بڑے بڑے آرڈراے منے ہیں اس کے کئی شاگرہ اسرملد ساز بن میلے ہیں بالا نکددہ ایک دن بھی اسکول نہیں گیا میکن اردوا چی طرح اور انگریزی کے نفط آگ آل کر بڑھ لیا ہے کیونکہ وہ حب سمی کسی کتاب کی عبد بندی کمنا ہے اس کا بیاصفح فرور بڑھناہے . وہ کتاب کا عنوان بڑھ کسداس کے بارے بس برت مجے بتا سکتے ہے۔ اس کی دوکان ایک محلے میں ہے کئی بار اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ وہ بازار میں ودکان ہے ہے بین عجرد ، نجانے کیا موج کمدارادہ منتوی کردیا ہے ۔ وہ اکثر کتا ہے کہ واکٹروں اور فرمول کے بیٹے کی طرح جدبندی کا بیٹے بھی بڑا مقدی، منته سے آگ بگوله موجاتا ہے اور کاریگہ کو بڑی طرح ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے اگر میں تہاری گردن تباری ممین کے کا لرکے ساتھ سی دول تو معرب ... تم نے سرف کتاب

کے ساتھ ہی نیا دتی نہیں کی بلکہ نفط ہر بھی قانل ند حملہ کیا ہے .... وگول کا خیال ہے کہ اور کرنا اس کی بنیر درانہ عادت ہے ناکہ لوگ اس کے کام سے خوش ہول اور اسے مزید کام سے خوش ہول اور اسے مزید کام سے ۔ یہ نفلول اسے مزید کام ہے ۔ یہ نفلول کی حفاظ ت ہے ۔ اس طرح ا اجھے خیالات محفوظ ہو جاتے ہیں ۔

و مكبتا سے انسان ادر كناب با كل ايك جيسے ہيں - اچى سومىيى بجى عبدكى طرح ہوتی ہیں جوان ان کے جذبول کو معنبوط باتی ہیں ۔ لین اس کے ایک خیال سے اس کے ساتھی اور ووست اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتاہے عورت مرد کے لئے باسک اسے ہے صے کی کاب کی خوب مورت ملد، معولدار ، رنگین - اس کے دوست اس کی اس بات کی مخالفت كرتے ہيں ۔ مگرده ا بناس نظريے بيائم ہے . اس نے ابھى كا شادى نہيں كى . يبى وجرم كدده الب بارك بي اكثر كناب مي ده كتاب بول مى كى جلدمندى نہیں ہوئی ادرسے ورق اکھ اکھ والے الے ہیں۔ اس کی شاوی مذکر نے کی دج بھی بڑی عبیب ہے کئی سال پہلے ایک نظری اس کے ملے میں رمتی نفی ا درا کی باراس کے باس ابن کتابول بر مبد کردا نے آئی تھی۔ اس کے بعد اس مٹرکی کی شادی ہوگئی، وہ ا بنے سسرال مبلی گئی ۔ نیکن اس کا خبال سے کہ غلطی سے ایک محاب کی جدد دوسری کناب برحلي كئي. ينه نهي يكس كي غلطي تفي مكرده آج يك اسع اين غلطي مجسّار يا. کچھ دن پہلے کی بات سے اس کے ہاس کچھ سے این کتا بیں مبلد کردانے کے لئے آئے۔ ایک بیے نے کہا۔ امی کہدرہی ہیں بھولدار اور دنگین ابری لگانا ۔اس نے تھوم کردیجھا بچولداریا در لئے دروازے سے بھی وہ کھڑی تھی واس نے گھرا کسرا وھرد کچھا .اس کی تبلد کی ہوئی کتابی اُردگر اور کہ اور کے بڑی نئیں ۔اسے مجد آگیا۔اسے یوں نگاجیسے اس نے سادی کتابول کی جلدبندی غلط کمددی ہے۔

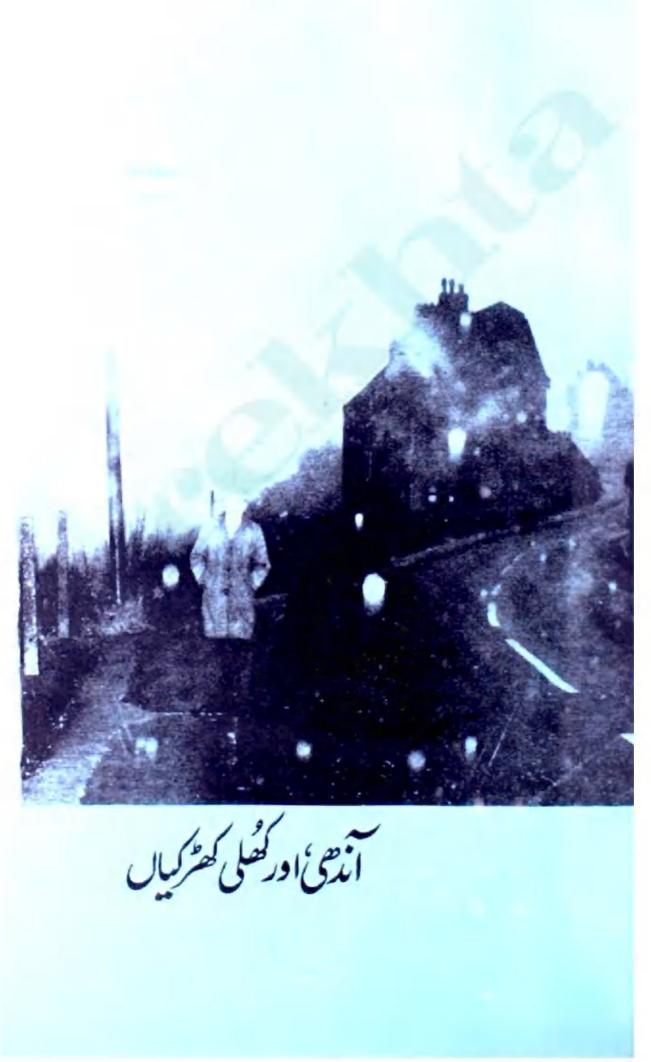

میں جب بھی اس کے تہرباتا ہول اسی کے گھر تشہرتا ہول ، وہ کئی سالول سے
ایک فلیٹ میں اکبیں رہا ہے ، اسے خروع ہی سے تہا تی اتھی نگتی ہے اور وہ اداسی
محبت کرتا ہے ، اس سے میں جب کچھ دن اس کے ہاں قیام کرتا ہوں تو مجھ سے
اکمٹریہ درمائٹ کرتا ہے کہ میں کوتی اسی بات کروں جس سے تہائی کا احساس تند یہ ہواور
اداسی گھنی ہوجا ہے ، لیکن جب میں ایسا کرنے میں ناکام یہ بہا ہوں تو وہ بھرخود ہی اس
کا ققہ تھیٹر دیتا ہے ، جھے آجے ہم سمجھ نہیں آئی کہ جس بوٹی کا ذکر اس کی باتول میں آئا
اب کی باد بھی جب مجھے اس کے ہاں تھہرے ہوئے میں روز ہوگئے تو ایک دن
اب کی باد بھی جب مجھے اس کے ہاں تھہرے ہوئے میں روز ہوگئے تو ایک دن
میں اپنے ایک اور و دست کے گھر جارہا ہوں ، اس کے گھر کی اُداسی بڑی و ناکہ میں اپنے ایک اور و دست کے گھر جارہا ہوں ، اس کے گھر کی اُداسی بڑی و ناکہ میں اپنے ایک اور و دست کے گھر جارہا ہوں ، اس کے گھر کی اُداسی بڑی کی اور بیمن مہیے دن پہنے مسیب ذاکھ داکھ وارہا ہوں ، اس کے گھر کی اور بیمن میں بھی مسیب فلیٹ کی اُداسی بڑی کھی اور بیمن ہوگئی تھی .
فلیٹ کی اُداسی بڑی جی کا ور بیمن ہوگئی تھی .

بی نے کہاتم نے اپنے جس دوست کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے گھر کی ا داسی کا ذائقہ کیا ہے۔ اس کے گھر کی ا داسی کا ذائقہ کیا ہے۔ کہنے دگا، بہت اچھا ، . . . ، فانص . . . ، اس بی کسی آس آ داذکی الدٹ نہیں . . . . بی نے بوجھا کیا دہ بھی اکیلا ہی دہتا ہے ؟

کہنے لگا ہال وہ بھی اکیں ہی رہا ہے۔ لیکن اُواسی اور اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔

اس نے ابنا اکیں بن اور اُواسی مجھے دینے بدر نسامندی ظاہر کرردی ہے اور اب ہی اک

کے گھر جا کہ اس کی اُواسی اوڑھتا ہول اور اس کے لیکے بن کا نشہ کرنا ہول ،

کیا وہ بھی متروع ہی سے اکیں ہے '' ہیں نے بوجہا تو اس نے سگریٹ مسلک تے

ہوئے جواب دیا ۔

· نہیں وہ مشردع سے اکیل نہیں ۔ کھے عرصہ پہلے اس کی بیری اسے جھوڑ کر میلی گئی عنی اور نہیں بنہ سے جب کوٹی کسی کو تھوڑ کر جیا جاتا ہے توکننی سزے کی تنہائی اور اُداسی ہوتی ہے . " یہ کہ کردہ اینے دوست کے گھرطانگیا ادر ہی اس کے فلیٹ می تنهاره گیا . بم نے سامنے میزیر بریری ای کی دائری اعظالی اور پر مصفے لگا بکھا تھا: " تہاراخط ل گیا ہے . تم نے مکھا ہے کہ تم جس لڑکی سے بھی ملتے ہوائے تنها ادرا داس كرديت بدر مكن كمجى تم في سوچا كدسب سے برى حقيقت تنهائى ادر اُداسی ہے ۔ ادر اپن بہان کے سے بہت مزوری ہے۔ ہی ذندگی بی بہلی باداس وتت تنها مهد گيا تفا عب ميري مال في كها تفاكداب تم برس موسكة محد و تعرجب مكول بانے لگا اور کاس میں فرسٹ آیا تو بھی میں تنہا اور ا داس ہوگیا ، عجر مجھے کاس کا مانیٹر بنا دیا گیا ،استادوں نے مجھے ذہن بجہ قبار دے دیا ، میں سب کی نظرول ہمی آگیا تو تنها نی اور اُ ماسی اور برده گئی .... ای دوران میرا باب مجھے دانا صاحب سے گیا تومیری تنهائی اور اواسی کے دنگ کے ہو گئے . نیا پرتمہاری بات درست ہوکہ ہیں جس لط کی سے تھی مناہوں ، اسے تنہاا وراداس کردنیا ہول۔ مکین تہیں اس بات کا اندازہ کیسے ہوا ؟ تم تو کھی مجھ سے ملے بھی نہیں اور نہ ی میں نے نہیں کھی کوٹی خط سکھا ہے . بلکه نمہار برخط كابواب والرى لي مكوروان بول . وارًى كاسفى ختم بورگيا . بب نے ابھى اگلاسفى بيٹائى نفاكد فون كى گفنى بجى بيل نے

نون اٹھایا. وہ دوست کے گھرسے بول رہا تھا. کہنے لگا دیکھومیرہے کمرے کی کھڑک بدكردو . آنهى آنے والى سے . سب نے كما تھيك سے كرديا بول ، م كر آدگے ، مکین اس نے میری بات کا جواب دیٹے بغیر فون بند کرد دیا . بیں نے کھڑ کی سے باہر حبانکا موسم یا سکل ساون نفیا اور آندهی کا دور دور تک نام دنشان نهیں بضاا دراہبی میں یر سوج ہی رہا تھا کہ کھو کیاں بدکروں یا نہ کرول کہ بھراس کا فول آیا مبرے کرے کی کھڑکیاں بند کردی بی کر نہیں ۔ آندھی آنے والی ہے . بی نے کہا، موسم باکل صا ے۔ بولانہیں آندھی آنے والی ہے . بلدی سے میرے کمرے کی کھوکیاں بند کر دو . ادربارش بھی ہو گی . میری جیشری الماری میں بیری سے میں نے کبھی استغمال نہیں کی .ویسے بھی چیتری مجھے اچھی نہیں گئتی۔ تمہیں کہیں بانا ہوتو بھتری الماری سے کال کر سے جانا۔ اور بال آندهی اور بارش کے موسم میں وہ مجھے سردر نون کرنی ہے۔ اگراس کا نون آئے توسوری رانگ منبرکمہ کر فون بندکر دیا ۔ تفوری دیر کے بعد اس نے بھرفون کیا اُور كينے لگا. بيس البي آرہا ہول. ميرے دوست كے كُفركى اُواسى اور تنها تى كم ہوگئى ب ب مزه هي اور إل اكراس كانون أيانوسورى للكفيركم كرفون بندكردسا. كرسى يدنيم دراز بوكريس اس كا انتظاركرف سكا. وهميرى تو نع سے بلے بى

کرسی بینم دراز موکر بی اس کا انتظار کرنے سگا. وہ میری تو نع سے بہلے بی بہنچ گیا کرسے بیں داخل بوتے ہی اس سنے بوجھا۔ اس کا فون تونہیں آبا ؟ بہنچ گیا کرسے بی داخل بوتے ہی اس سنے بوجھا۔ اس کا فون تونہیں آبا ؟ بین سنے کہا نہیں ۔

ای نے کھڑ کول کی چنیال جیک کیں ادر کرسی بر مبی گیا ، ہم دونوں دیر تک جب دہد ہے گئی ہے کہ ونول دیر تک جب دہد ہے ۔ آخراس نے جب توڑی ادربولا ، ایسے موسم بی اس کا نون انزوس تا ہے ۔ تم کم دینا سوری رانگ منبر ہے ، بعردہ وائری بر کمچھ لکھنے لگا ، میں نے کتاب اطالی ۔ کئی صفح لکھنے کے بعداس نے بوجھا ، فون تو نہیں آیا اس کا جا اس کا جا میں زیر ب سے ایاا در کہا ، " تم جی بیبی بود ، " کہنے لگا ایک دفعاس نے خط میں زیر ب سے ایاا در کہا ، " تم جی بیبی بود ، " کہنے لگا ایک دفعاس نے خط

میں شکایت کی مفی کہ فون کے منتی ہے گر اس ایک ایک ایک کی نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بیل موئی ہو، ادر سم نے سنی نہ ہو .... میں دائری مکھ دیا تھا میم کتاب بیڑھ رہے فقے . "

بھروہ اعقا اور بے بینی سے کمرے بی ٹہلتے ہوئے بولا. را ندھی تقفے والی ہے ۔ یہ بی مسکرا کر جب ہوگیا . ایک دد دیجر کاٹنے کے بعد دہ نون کے قرمیب آیا ۔ رسیورا طفاتے ہوئے بولا ۔

مراخیال ہے ہیں اسے اطلاع کردول کہ مجھے فون نہ کرے کیونکہ بی گھریمیا نہیں مول.

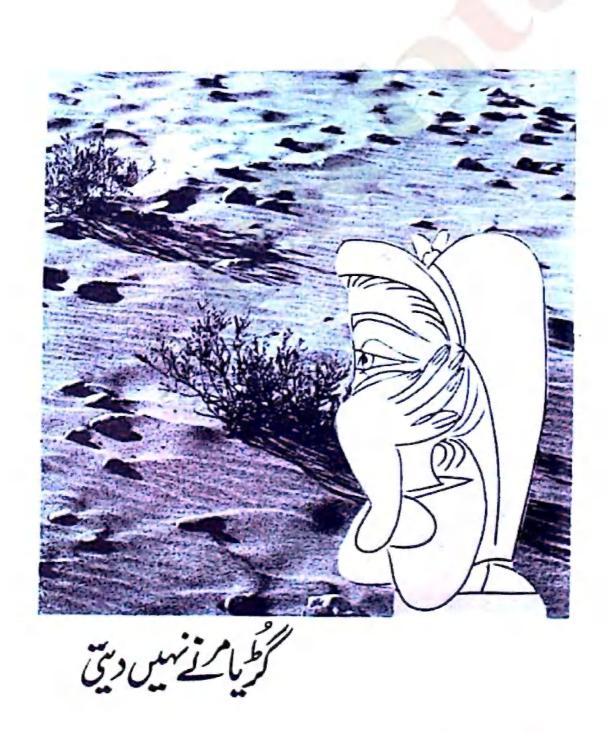

گلے بیں جندا ڈال کر حجب سے شکنا اپنے پیٹ بیں جیرا گھونیا : زہر کھانا ابنی کہتی پر سپول رکھ کر خیا دیا یا بہتی ٹرین کے آگے سردے دیا اسے لیسند نہیں تھا۔ اک لیے اس نے اس نے او بخی عمارت سے حجون مگ سگاکر ہی خود کتی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور کمی و نول کی گل وہ وہ کے بعد ننہر کی سب سے او بخی عمارت کی حجبت بک پہنچنے کا راستہ معلوم کرسکے بالا خرر عجب پر بہنچ گیا تھا اور اب نیچے جھون مگ سے کی سمت کا تعین کر رہا تھا خود کتی کا ایس نے بہت ہوج سمجہ کرکیا تھا اور یہ کوئی ایک آرد و دن کی سوچ نہیں تھی خود کئی کا ایس نے بہت ہوج سمجہ کرکیا تھا اور یہ کوئی ایک آرد و دن کی سوچ نہیں تھی بندگی ساول سے وہ اس بار سے بی بڑی سنجدگی سے عور کر رہا تھا۔ اس نے بعض احب بندگ کئی ساول سے وہ اس بار سے بی بڑی سنجدگی سے عور کر رہا تھا۔ اس نے بعض احب اس بار بار سے بی بڑی سنجدگی سے عور کر رہا تھا۔ اس نے بعض احب اس بار بار سے بی بڑی سنجدگی سے عور کر رہا تھا۔ اس نے بین احب اس کی سنجن کی سوچ کہتے کا ادادہ تو کھرسکتا تھا ، مگھر اس بیر بیس نہیں کر سکتا ۔

نودکتی کی دجہ کسی سے کوئی تھا یا محبوبہ کی ہے دفائی تھی نہیں تھی اس کے ملادہ طرق کی تنہائی تھی دومخس میں بیچھے ہوئے تھی اس کے گردلیٹی رہنی تھی اس کے ملادہ وہ کچھا دروجوہات تھی بیان کر تا تھا ، مثن یا کہ اس کے برانڈ کے سکریٹ عام طور براکیٹ کے اس کے برانڈ کے سکریٹ عام طور براکیٹ کے نہیں ملتے۔ وہ اکثر اس لا کی کا مجلہ تھی کرنا جد کئی سالول سے اسے بانتی ا در بہانی تنی ا در بہانی تنی کا مجلہ تھی کرنا جد کئی سالول سے اسے بانتی ا در بہانی تنی بارایا ا

عبی ہواکہ جب اس کے لئے جائے کی دوسری بالی بنانے تکتی اس سے بھرلوھیتی كتني مبيني ؟ ال في ال بارس بيركي بارسوجا مقاكه كيا ده نتي سب يا واقعي مبول باتي ہے۔ یا اردگرد سیٹے نوگول کو بنا نا چاہتی ہے کداسے معلوم نہیں کہ دوایک پالی چاہ می کتنی بینی بتیا ہے میگر کئی ارجب وہ دونوں اکیلے بوتے میں نو بھی وہ ایسا ہی کرتی ہے بحط ونول ایک عبیب دانعه موا جس بوسٹ براس کی ترنی منو قع مفی ، برسے ساحب في اليوسط برايك فالون كوترنى دست دى . ده خوانين كا احترام كرمًا عد بس میں موار ہونے سے بہلے کھانا مٹروع کر نے سے بہلے ادر ایسی ،ی کئی دوسری باتول مب در حوایمن کو سیلے آپ "کہنا نہیں مجوت سا ۔ لیکن نوکری کے معالمے ہیں اس کی رائے مختلف نخی ا در آک مواہے سے دہ عورت ہدنے پر تا بیت ادر المیت کونوٹین دیا علا اس نے ایک بار ایک اضرکو نون کیا تواس کے بی اے نے اسے تایا کہ ساحب مسرون ہیں اور اس سے بات نہیں کرسکتے . گراس دفت ایک فاتون نے اس ا نسر کو نون کیا نوصا حب سنے دفت نکال کم اسے بات کر لی . ان بانوں نے بھی اسے خودکشی براکسایا اور اس نے منیل کرایا کہ اب وہ خودکشی کرسے گا ۔ ابھی وہ اینے نبشلے برعور کری را عفا کہ ایک باا ترآ دمی اس کے باس سے ایک عیر قانونی کام کردا کر ہے گیا . نگرانزام اس میر عائد کیا گیا ۔ اس نے سب کوانس مورت مال بنائی اور شور مجایا کہ اس میں اس کا کوٹی تصور نہیں گراس کے بادجود اسے معطل کرد یا گیا اور اس کے خلاف انکواٹری شروع ہوگئی . اس نے انکواٹری کمیٹی کے نیسلے کا انتظار کمرنا مناسب ناسمجا اور نیسے کا اندازہ کرسکے خودکشی کی عزض سے نئیرکی سب سے بڑی عمارت سے بھیانگ لگا کے بئے اب اس وقت جیت برکھڑا تھا۔

نْبِرِنِیچکسی دریا کی طرح بہدرہ بھا ہیکیاں کاری اٹرک اسکوٹر البی نشہ باتھ بر جلتے توگ اس سنے ندگ میں بہلی بار برسب کمچہ آئی بندی سے دیکھا تھا۔اے یو<sup>ل</sup> اس کی نظر ایک گھرکی کھڑکی ہر ٹری جہال ایک نٹری اپنے ہے بال جہلاتے كنگى كدرى تقى .... ائے لمے بال ... ايك محد كے لئے اسے بول محوى موا ، جسے ر کی کے بال شہر کی سٹرک ہر ساگنی گاڑیول میں اسچھ سکتے ہیں ۔ حب سی کوتی اڑین کھونے کے سے دہ بابوں میں منگی رکھ کمہ اے زورے حشکتی نواس مگاجیے وہ تہرکی مٹرک بر بہاگنی گاڑیوں میں اُ کھے اپنے بالول کو رہا کمانے کی کوشش کررہی ہے۔ عیراس کی نظرایک فقر برٹری جس کاب س نہونے کے برابر نشا ا دربالول بی اتنی کی ارسی بر می تنیں کہ انہیں کھوٹ نامکن تھا۔ اس نے اس فقر کو پہلے سمی کئی بار بالحل قریب ہے دیجھا تھا . نگراس وقت اسے دہ فقرمیں لگا نھا نگراب بیت زیادہ ساف سفرانظرار با نفا ادراک کے قریب ہی دہ گھڑی بی بڑی تھی، جس میں دہ سے گندے کیڑے ہا نذا ورفعنول چیزی جمع کرنا رہا نفا . تگراب اسے بوں مگ رہا نفا جیے تھے ری میلے صنول کو مذنبیں ملکہ سے اور شکوے ندھے موتے ہیں. عیرا بانک اس نے دکھاکہ ایک بی این مال کی انگی کڑے سٹرک یا رکسنے كى كوشش كىردى ہے گر نيزى سے مٹرك باركرتے ہوئے بچی کے سے سے ملی مولی گڑیا سڑک کے مین بے میں گراڑتی ہے .اب مال الدبی سڑک کے اس با۔ کھڑی ہیں ادر گڈیا سڑک کے مین ہے ہڑی ہے ۔ گڑیا نے گوٹے والے کہرے بہنے موت بى ادراك يراندازه كرف يى دىنوارى نېيى بونى كەكرىيا كے كيروں كا رنگ ئىرخ ہے ادراس کے کانوں میں مجی کھیے میک دیا ہے۔ جو نقینا بالیاں یا کائے میں دوسانس ردك بياب. انتاره كفتا ب ادر ابخطره ب كدكوئى كارى كرياكو كجلى بولى آكے

بڑرد جائے گی۔ ایک کیے ڈرائور بڑی مشکل سے گر با کو بچاتا ہے۔ بھر ایک اسکوٹر کا بہر بائل گڑیا کے ادبرے گزر جاتا ہے۔ دکشہ بائل گڑیا کے ادبرے گزر جاتا ہے۔ دکشہ بائل گڑیا کو سیجے سامت دبجہ ہے۔ دور انجانی می خوشی محوں کر ناہے ۔ اوپانک اے دور سے ایک بس آتی ہوئی وکھائی دیتی ہے۔ ان کا دل بڑی طرح وطر کے دگئاہے اور دہ سوچا ہے بس اب تو گڑیا نہیں بچ دیتی ہے ان کا دل بڑی طرح وطر کے دگئاہے اور دہ سوچا ہے بس اب تو گڑیا نہیں بچ دیتی بھری کے ماندر ہے بناہ توت پیدا ہوجاتی ہے۔ دہ جدی سے مراتا ہے۔ ادر گڑیا کو بچا نے کے لئے تیزی سے اس بند عمارت کی ریٹر صیاں اتر نے نگا ہے۔ ادر گڑیا کو بچا نے کے لئے تیزی سے اس بند عمارت کی ریٹر صیاں اتر نے نگا ہے۔ ادر گڑیا کو بچا نے کے لئے تیزی سے اس بند عمارت کی ریٹر صیاں اتر نے نگا ہے۔ ادر گڑیا کو بچا نے کے لئے تیزی سے اس بند عمارت کی ریٹر صیاں اتر نے نگا ہے۔

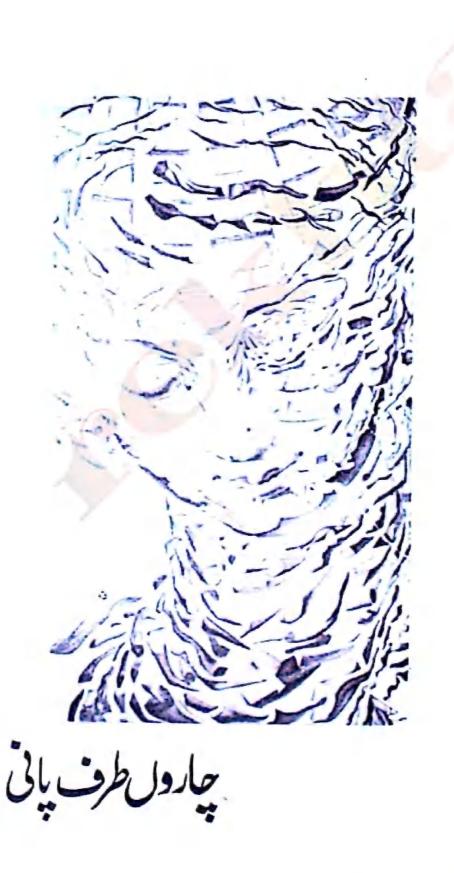

بسح حبب وہ اپنے گھر کے باتھ روم ہی تنبنے کے سامنے کھڑا ننبو کر رہا جا اور ظیو بگ كرم كے جاك نے اس كى تقورى كو د عانب ركھا تھا توعين اس وفت وه سب اکے بگد اکتے ہوکر اسے نیجا دکھانے کے بارے ہی مکیس موج رہے ہے جس نیت و مزے سے نبار ہا شاا دریانی اس کے بدن کوخوشی وے رہا تھا تو و و سے جو تمر کے ایک گھرکے درائگ دوم بی جع ہوکر اس کے بارے بی مکیبی سوچ رہے تھے. عین اس وفنت اس کے خلاف فرار دادیاس کر سفے ہم منفق موسکتے سفتے اور دیا اس نے توليه ابنے كر دبيٹنا شروع كيا توانبول نے اس كے خلاف فرار داد دراف كرنى متردع كر دی تھی ، وہ سب بو سنے بارہے سنے ا درایک درمیا نے ندکا آدمی جس کا برط بڑھا ہوا تقاادراس کی آنکھول سے عباری اور سکاری ٹیک رہی تھی کھتا بار ہا تھا. ہرکوئی اس کے خلاف نفرت اکل رہا تھا . حبب وہ بالوں میں منگھی کمدرہا بھا وہ اس کے فلاف قرار داومی کھرے ستے . وہ انتہائی برمزاج آدمی ہے ادر کسی کو کھے سمجتا ہی نہیں جب وہ ساس تبدیل کردیا تھا توعین اس دقت وہ فرارداد بی اس کے بارے بی سکھ رہے ستے " وہ ایک انتہائی اختافی آ دمی ہے اور شہر کا کوئی شخص اسے سے نہبی کرنا . عصر اس دفت حبب وه خوشبوسگار با تھا نوعین اس دقت انبول نے قرار داد کا اگلاحبلہ ڈرافٹ

کیا۔ اسے ہماری بانول سے بُو آئی ہے۔ دہ ہروفت ہمارسے چہروں پر حمی میل کا ذکر سے کر مبٹیہ جا ناہئے ۔ حب وہ ناشتے کی میز رہد دودہ کی پیالی میں ننبدگھول رہا تھا نوا بنول سنے اس کی زندگی میں زہر گھوسنے کا منصوبہ کمل کر دیا تھا ا در جب دفتر جانے کے سنے اس کی زندگی میں زہر گھوسنے کا منصوبہ کمل کر دیا تھا ا در جب دفتر جانے میں اس وقت انہوں نے قرار داد کا آخری مجلہ تدراندہ کیا۔ "دراندہ کیا۔

"اك سنے ادباب اختيار سے اندعاكى مانى سے كدا سے نوكرى سے نكال ديا طائے." ده مجی عجیب آدمی ہے این آب می مگن رہاہے . ده سے کتے بی که وه کی كوگھاس نہيں ڈاليا . نكين وه كسى كوكمچه نہيں كہنا اپنے كام سے كام ركھنا ہے . وہ نہائى بندے مگرانے آپ سے مطمئن ہے . وہ الگ ففاک رہ کر جینا یا ہا ہے . گروہ اے ابنی طرز کی زند گی گزار نے کی اجازت دینے کو تیار نہیں . وہ ان سب سے مخلف ہے اک كى سوچ مختف ہے .اى كى آئىھول ميں ولكشى ہے . تبر نہيں دہ ايساكيول ہے ؟ وہ جا با ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ د ہے ۔ میر مجی وہ اس کی طرف متوجہ موجا تے ہیں ۔ عبرای دن جب وه موتنگ بول می تیرر با تفا ا در نطف محسوی کرر با تضا تو ده ب سارے تنبر می گھبرائے ہوئے اور ہے مین مھررہے منے اکد و دسرے ہوگول سے بھی اس کے نا ف قرار داد بروسخط کروائیں۔ وہ اطینان سے بول کے کنارے بیٹ گیا۔ اسے علم بھی نہیں تھا کر عین ای ونت سخت گرمی بیں کچھ لوگ اسے بنچاد کھانے کے لئے زبردست سنكل ت بس گفرے بوئے بي اورجا ہتے بي كه آج شام تك اى كے فلاف قراد داد یا س کرے ارباب اختیار کو مجیع دی جاتے۔

حب وہ نتے مُنے بیے کو بانی سے کھینتے ہوئے دیجے رہا تھا تو وہ قرار واد کو آخری بال بڑھ رہے ستھے ادر مموس کر دہے ستھے کہ اس کے فلان جس نفر زہران کے ول میں ہے وہ فزار واد میں منتقل نہیں ہو سکا . اس دن حب لان میں بیٹے اجائی کیرول اوٹل کی نئی کہانی پڑھ رہا تھا تو وہ سب ایک تنظیم بنا نے کے بارے میں خور کر رہے سنھے تاکہ علم اور وانشوری کی آڈ میں اسے نیجا و کھانے کامشور کمل کیاجا سکے اُسے نکست وی جاسکے ۔ اس کا حقہ بانی بند کر دیا جائے۔

کوئی پوچیسٹ ہے کہ اس کا تصور کیا تھا ۔ وہ سب لوگ اس کے خوات کیوں تھے ؛
حب وہ اطبیان سے اپنی زندگی اپنی مرنی سے گزار رہا تھا تو بھر وہ سب کس مسیست میں سبو سفے ۔ اس کیا خوات کیوں سوچے دہتے تھے ۔ اس بات کا کوئی تسی بخش جواب مبیں میں سکا ۔ ختی کہ حب وہ بڑے سکون سے سور ہا ہونا ہے تو وہ اسے نیجا وکھا نے کے نیس میں مارے نیس میں مارے نیس میں اس کا ۔ ختی کہ حب وہ بڑے سکون سے سور ہا ہونا ہے تو وہ اسے نیجا وکھا نے کے سے سادے نیس میں مارے بھرتے ہیں ۔ اس کی ترتی دو کئی سے سادے نیس میں اس کے نیاد نیس کی خوات نی نئی خبریں جمع کرنے نکل پڑتے ہیں ۔ وہ کس سے طا ۔ رہا ہونا ہے کون سی کون کام خیر کہ رہا ہے ۔ کیااس کے اسے ایک واسے بینا حرام ہوا ہے یا نہیں ؟

جب وہ اپنے و دست میں ہے ہاں مبھا اس کی مجوبہ کی بائیں من رہا تھا ، تو است تہر بدر کرنے دانول بی سے ایک بولا ۔ بی نے شند ہے بہت می لاکیال اسے خط محقتی ہیں ۔ دوسرا بولا ۔ کھتی ہیں اس سے تو مجھاس سے نفرت ہے ۔ ایک ادر بولا . ہیں نے شند ہے اس کے نفرت ہے ۔ ایک ادر بولا . ہیں نے شن ہے کہ اس کی بوی بھی اس سے بہت نگ ہے .

بار کیوں نہ ہو. ایسے نوگوں سے کون تنگ نہیں ہوتا ، بڑا اسول برست بنا بھر تا ہے ، کہنا ہے مجھے حبوث اجھا نہیں گا ،

بھراک ون جب وہ کمپیوٹر کے ساسنے بیٹھاکام کردہا تھا اود وہ بڑی محنت سے اس کے بارسے میں خبری اکھی کر دہ سے تقے توان میں سے کسی کے افغ یہ خبریاگ گئی کہ وہ کسی بڑی سے محبت کرتا ہے۔ یہ خبرسلتے ہی انہول نے ہنگا می اجلاس طلب کیا اور مزے

ہے ہے کردہ خبرسب کوسنائی اور تجویز کیا کہ اس خبرکو زیادہ سے زیادہ ا جعالا جائے . عجر حبب وہ تمام کی جائے ہیں رہا تھا .

تو وہ اس کے بتے نفرت بھیلارہے ستے.

حب وه این ایک دوست کوخط محدد باتها.

تووهاس کے بارے میں ارباب اختیار کوخط سکھ رہے تقے .

این کاب آنی ہے کیاتم نے بڑھی ہے ؟



وہ بڑی فضول خرج ہے۔ يد باكل خريج سيس كرتى -صرف لفظول کی فضول خرجی کرتی ہے ۔ یں جب بی اسے کتا ہوں کہ نفظوں کی فشول خرجی مذکبا کرو۔ لفظ رط معصوم ادرمقدس موت ين -تووه كهتى ہے۔ نفظ تیزر دفیاری سے بجاگتے موسے اعقرے گھوڑے ہی اور اس نے انہیں لكامين والكرقابوكرلياب-میں کتا ہوں۔ تہیں وہم مصلفظ کسی کے قابویس نہیں آنے ۔ لفظ بناہ نہیں ما گھتے ملک یناہ دیت ہیں۔ دہ کہتی ہے۔ یں نے کب کہا ہے کہ لفظ بناہ منیں دیتے سکن بھی بنا دوں کہ اگر لفظ ادیب کے اعقوں سے نکل مائی تو عیرانہیں ماصل کرنا سبت مشکل مزاہدے۔ یں اُسے تمجانے کی کوشش کرتا ہوں لفظ توشکل ہیں کام آنے وائے دوستوں کی طرح موتے ہیں وہ مجھے تمجھاتی ہے۔ لفظوں کی دوستی بڑی ہئے میں سکراتا ہوں مجھے لفظوں سے دوستی محرنا آتی ہے وہ مسکراتی ہے۔

لفظ دل کی گرائیوں سے جاہنے والی محبوبہ کی طرح ہوتے ہیں ہیں کتا ہوں یہ توسیح ہے

دہ کہتی ہے

اگر یہ سے ہے تو پھرتم مجھے لفظوں کی فضول خرجی کا طعنہ کیوں دیتے ہو بیں کتا ہوں۔

اس یے کہ حبب تم کھ کھتی ہو توضرورت سے زیادہ لفظ استعال کرتی ہو۔
کیا بارباراس بات کی تحرار مناسب ہے کہ میں مبست اداس ہوں "۔
" میں سبت اداس ہوں"۔

وہ برموجاتی ہے۔

تم مجھے الزم وے رہے ہو۔ نفظوں کی فضول خرجی توسیب سے زیادہ ادیب کرتے ہیں ان کی جے حرمتی کرتے ہیں -ان سے کھیلتے ہیں اور ان کا حلیہ بگاڑ کرتے ہیں -ان سے کھیلتے ہیں اور ان کا حلیہ بگاڑ کردکھ دیتے ہیں ۔ ہیں نے ایسے کئی ادیوں کی کتابیں بڑھی ہیں اُسے کئی ادیوں کی کتابیں بڑھی ہیں اُسے کا التو ہوتے اگر ساری کتابوں میں ٹوٹل ۲۰ کلو نفظ مول توان میں سے دس کلو نفظ فالتو ہوتے ا

بیں - اب بناؤاد یب فضول خرچ بیں کہ بیں جودل کی بات کہتی جوں توتم مجھ فضول خرچ کی اس کمتی جوں توتم مجھ فضول خرچ کیتے ہوں ۔ . . . . کیسا او بہوں نے نفظوں کی دولت پائی کی طرح منیں ہمائی ۔

یں کھے دیر کے بیا جو پ ہوگا ... بھر لولا مگر منٹو بی تو بخا جس نے بیب پان کی طرح بہایا مگر افغلوں کی فضول خرجی کہی نہیں کی ۔

وہ بولی ۔

ڈی ایج لارنس کے ارسے ہیں تہاراکیا خیال ہے۔ اسٹائی نے کیا کم نفظ استعمال کیے ہیں ۔ کیے ہیں -

- ムーひにしい

کا نظامجی تو ہے میں کی کہا نیول اور تحریبال میں ایک لفظ بھی فالتو نہیں ۔ وہ حضر کے بدار

وه جمنجلا كريولي -

مگرتم مجھے افظوں کی بجبت کا سبق کیوں بڑھا رہے ہو۔

- Win.

اس بے کر نفظ گرانقدرانسانی سرایہ ہیں اور اگر یرسرای ختم ہوگیا تو ہم ایک وسرے سے کسط جائی گئے ۔ زندگی ہمارا سابھ حیوڑ سے دے گی اور تم بجی بھرید کیسے کہرسکو گی کہ

" يى بىت اداى بول "

" دەلولى

ى توافظول كومسوس يمى كرسكتى مول -

یں نے اس سے پوچیا۔

کیا تم نے کہی تعفوں کو میکھا ہے۔

وه يولی -

ال عبكن ادرجيت محمد مينول مي مرى مجور أبيول كى طرح ، اب كيا بناؤل تمين ان كاذا كقد كيا مرة اب مي بناؤل تمين ان

يى خودىمى است محسوس كرنامول فيكن تهين نبيب تباؤل گا-

جبواب نناسى دو - نفظول كى فضول خرجي كا اسقدرهبى حيال مذركه كرو -

می فظون کا اس بیے خیال رکھتا ہوں کہ مجھے نفظوں سے مبت ہے۔

تهارا كيا خيال سے مي تفظوں سے محبت نهيں كرتى -

اگرمتين ان سے عبت موتى توتم النين سنجفال كر ركفتى -

سنو ، تحریری تفظوں کے حزدان ہیں ۔ تم کیوں تفظوں کے وکیل بنے بیٹے ہو۔ اس بے کر مجھے ان تفظوں پر ترس آ آ ہے جو اپنی ذمنی اما دات کی تشہیر سے سے استعال کیے جاتے ہیں ۔ نفظ پر انسان کی صحبت کا مبست آثر ہوتا ہے۔

بری سمبت میں رہ کر نفظ میں برسے ہو جاتے ہیں۔

اسی مید تومی کهتی مهول نفظ مجدسے مبست نوسش ہیں -

ىفظىكسى كى ميرات نىيى -

إلى مكن لفظ بميشه نرم ول توگول كى صحبت يى دبينا بسند كرتے بي -

سنو، لفظ مظلوم ہی تنین طالم بھی موتے ہیں۔

تهارے سائد کوئی الم کیاہے لفظوں نے۔

ہاں ایک مار ، جب دہ حدا ہو رہا نخا - اس کے کھے ہوئے لفظ کچھ نہ پوتھپو ان سری منت

" لموارست كم يذيق -

وہ جنہیں تم تدوار سمجھ رہی ہو۔ افظ منیں مجھے ۔ افظوں برامسس کی قطرت کا سار مجا۔

مگراب کی باراس نے میری بات کا کوئی جواب مددیا اور چیب موگئی جب

اس کی جیب کافی کمبی ہوگئی تو ہیں نے اس سے کہا۔ اب بتاؤ کا وہ لفظ ہتے یا حبوا ہونے والے کی فطرت کا سایہ ... مگر وہ جیب ہی رہی ۔ ہیں نے اسکی چیب سے تنگ آگر کہا اب جواب دو تا ۔

تب وہ بولی
میں اتنی ففول خرچ مجمی منیں متبئی تم سمجھتے ہو"۔
اور مجر جیب ہوگئی ۔





یہ بات عالم بالا کی ہے اوراس کہانی کے تمام کردار اوروا قعات فرضی ہیں کسی قیم کی مثلت موض آنفاق ہوگا۔ یہ اس کی موت کے تین دن بعد کا واقعہ اور عالم بالا کا ہے۔ وہ ایک برا کہ دہ نما جگر انحوای کے ایک بنج پر بیٹے بنا بنا۔ ایسے بنخ عام طور پر ویڈنگ دوم ، کلاس روم ، بارکوں ، سپنالوں یا ان کروں کے اہر بڑے ہوتے ہیں جہاں انٹر دیو کے لیے آئے ہوئے امید دار بیٹے ہیں۔ اس کی عسر ان کوس کی کسی کے بہر بڑے ہوتے ہیں جہاں انٹر دیو کے لیے آئے ہوئے امید دار بیٹے ہیں۔ اس کی عمر زیادہ ماک رہی متی وہ مستنظر مقا اس کی کیفیت اس شخص بیسی تھی جو کسی دیمات سے ضلع کچری تاریخ بیٹے آیا ہو تاہے وہ مستنظر مقا اس کی کیفیت اس شخص بیسی تھی جو کسی دیمات سے ضلع کچری تاریخ بیٹے آیا ہو تاہے اور مالا بر دیچو کرا سے تیرت ہوئی آیا ہو تاہم وہ اس لڑکی کو عالم بالا پر دیچو کرا سے تیرت ہوئی ۔ اپنی زندگی میں ذیک پر جب وہ اس لڑکی کے باقی بانوں اور گورے دیگر کا اختہ بھا اوراس کی براؤن اور میں آنا بھا کہ دہ لڑکی کو بالی اور گورے دیگر کا اختہ بھا اوراس کی براؤن اور میں آنا شخوں ہیں موت کا اصاس بک نبین بھا ۔

دہ لواکی مجی اسی بینے کے دوسرے کن رے پر بیٹھ گئ اور بولی ، تہیں مرے ہوئے کنے دن ہوئے اس

تین ، وہ اس کی براوکن اور نیلی آنھوں میں جھا نکتے ہوئے بولا ،اور تم ، . . ؟

مجھے بھی اتنے ہی دن ہوئے ہیں اول کی نے اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا ، کبا آج تما اے
حساب کتاب اور فیصلے کا دن ہے ؟

ہاں ... ، مجھے معنوم سے کرمیرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ دولی مسکوائی ، تم ویسے کے ویسے ہی ہو۔ تم کونسا بدل گئی ہو ،

وہ دونوں چیب ہوگئے اور کچے دیر کک جیب بیٹے رہے ... اتنے بیں بارش شروع ہوگئ۔ لڑکی اکٹر کر پرسے ہوگئی مگر وہ این تیز بوجھاڑ میں مبیٹارا ۔ بوجھاڈ کنکروں کی طرح اسے لگ رہی محق ۔ وہ گردن سملانے نگا۔اتنے میں وہ لولی ۔ادھرا جاؤ بارش مہت تیزہے۔

مگروه این عگرسے نداسا بھی مزہلا اور بولا - میں توساری زندگی بوجیار میں بیتھا رہا ہوں اب مجی سه لوں گا -

> آج تم سگریٹ نہیں بی رہے۔ ہست کوشش کی ہے سگر لمنے ہی نہیں

وہ مکرائی ، احجا ہوا ہے تہیں کہ عقا ناکرزندگی میں ہی کم کردو یا تجور دو مگرتم مانے نہیں دیجو آج تھیں دیجو آج تہیں تکلیف ہورہی ہے۔

وہ چیپ رہا ... وہ اور بیسے مسط گئی مگر وہ بوجھاڑ کی زدیں بیٹیا رہا۔
کمچہ دیر بعدوہ بولی ، تتمارے بیجے اور بیوی تنہیں سبت مس کر دہے ہوں گے۔
بی یعین سے کمچہ نہیں کدسکتا یہ قدرت کا قانون ہے۔ انہوں نے میری موت سے جوتو کر سب
ہوگا۔

اس نے ابنے برس میں سے ایک مجوٹا سا آئیذا در اب شک نکالی اور دیوار کے ساتھ میک نگا کر اپنے ہونٹوں پر اب شک سکائی مجرآئینہ والس برس میں سکتے ہوئے بولی ۔ تہیں تو سبت بیلے مرحانا چاہئے مقا یا خودکشی کرلینی جاہیے تقی تہیں تو اس کا شوق مجی تھا ۔

یہ درست ہے کئی بار میں نے ارادہ بنی کیا مگر ہر بارکسی رنکسی وجسے اس کام میں دیر ہوتی دہی۔ اتنی دیرتم کیا دھونڈ تے رہے ؟

يم محبت وهوند ما رام -

مجيت نومتماري قسمت مي مكني مي نهيل گئي عقى -

م درست ہے ای میے تو مجھے کسی نے بھی برداشت نہیں کیا ۔ جو بھی طااس نے مجھے قبول کرنے کی بجائے مجھے اپنے مطابق دھانے کی کوشش کی۔ شروع میں حب نے کھا ، مجھے تھادی کوئی بات بری نہیں گئی بعد میں اس نے بھی مجھے مراکھا ۔

میراخیال باللہ تعالی تمین و زخ میں جیج سے گا۔ وہ اس کے بیگے موسے باس کو عور سے دیجے ہوئے باس کو عور سے دیجے موئے بولی۔

اس کا فیصلہ تو امجی بوگامگریس فداسے صرور پوھیوں گا کہ مجھے دوسروں سے اس قدر مختف کیوں بنایا بخا۔

مېرى قىمىن بى اداسىكىولىكھى تقى-

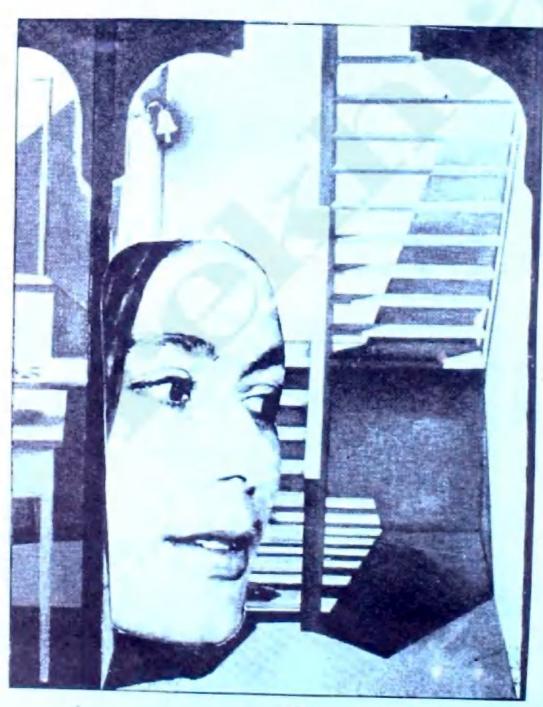

شام باتول میں جیابیوں کا ذکر

دہ نودکتی کے اداد ہے سے ننبر کی سب سے بڑی عمار ن کی سیرنسیال جڑے رہا تھا کہ اس کی مار ن کی سیرنسیال جڑے رہا تھا کہ اس کی مان فات ایک دلئے کی سے ہوگئی جو سیرنسیوں ہے تھا کہ اس کی مان فات ایک بیرا دیدا درایک نیجے دالی سیرخی ہوتھا ۔

وہ دک گیا ، اس کا ایک بیرا دیدا درایک نیجے دالی سیرخی ہوتھا ۔

بکیا جیز گم موگئی ہے ، "اس نے لاکی سے پوچیا ، لاکی جب رہی ادر اس کی نظری بار بار میٹر جیاں ، نرتی ادر جڑھتی رہیں ۔

ہمیا ہیں آپ کی کمچھ مدد کر سکتا ہول ؟" "میرسے گھرکی چا ہی گم ہوگئی ہے ۔" دارگی نے اس کے "نازہ پائش شدہ جو نوں ہمہ نظریں نما تے ہوشے جواب دیا .

مکن تشم کی چابی تقی ؟\* \* بورا بھجا \* نظا. مب میں گھرکے باہردا سے دردازے کے علادہ اندر کے کمردل ادر الداریوں کی جابیاں بھی تقیس . " " ہوسخنا ہے چا بیاں یہاں نہ گئری مہوں اور گھرسے یہاں آتے ہوئے داستے ا کہیں گرگئی ہول ."

"بوكتامي ."

آب كالكفر بيال ك كتني وكورك ؟"

انیادہ نہیں کوئی ایک بیل ہوگا ادر میں ہرروز نسیح بیدل ہی دفترا تی ہول . استے ہیزائی ہول . استے ہیزائی کرنے سے بیا میراخیال ہے آ ہے جس را ستے ہے آئی ہیں اس را ستے بہتات کرنے سے بیا اس کتی ہیں آ ہے ہیں آ ہے کے ساتھ عبت ہول . ا

وہ دونوں آمہتہ آمہتہ سیڑھیاں انر نے سکے الرکی کی کیفیت اس چا بی کے بنگ میں تقصی میں بڑی جا بی کے بنگ میں تقصی میں بڑی چا بیاں کسی نے بکال کردو مرسے رنگ میں ڈال لی موں ۔ اور خود اس کی کیفیت ایک زنگ آلود تا ہے کی طرح مخی جو کسی ایسے گودام کے دروازے براٹ کی مواج عفی ایسے گودام کے دروازے براٹ کی مواج عفی ایسے گودام کے دروازے براٹ کی اعقا ، موکب کا نیالی فقیا مگر ویسے ہی احتیا طا اس برتا لا ڈال دیا گیا تھا ،

سٹرک پر بہنچ کر لڑکی نے اسے وہ داستہ مجھایا جہال سے گذر کر وہ وفت آئی تھی یگر مجب وہ چابیاں تا شکر کر نے کے سئے آگے بڑے سنے ہی والا عقا کہ لڑکی نے بہا باراس کی آئے موں میں جبا نکا اور بولی . 'آ ب کو زمت ہوگی ' بی خود ہی دھونڈ لیتی ہوں ۔ لفینا آ ب کی منوری کام سے جارہے ہول گئے ۔ ' اس نے لڑکی کے متفکر چہرسے کو عور سے دیجھا اور بولا . ' إلى میں واقعی ایک منزدی کام سے جارہ عقاد ہا تھا ۔ گر آ ب کے گھر کی جا بی نال ش کر نا مجی مسے رخیال میں بیت منزدری ہے ۔ '

بی بی کیے کہ سکتی ہوں کہ آپ جس کام سے جارہے تھے اس سے میرے گھر کی جابیا ا انٹی کرنا زیادہ مزدری ہے۔ آپ کس کام سے جاسہے تھے ؟ ا و د دپ رہا درجا بی کی انٹی میں مطرک پر نظری گھما نے لگا۔ مگردہ کمجھ دیر کے لئے ا ا ہے گھر کی گئی ہوئی جا بیوں کو بھول گئی اور بولی ۔ " مجھے دونتم کی بانوں سے نفرت ہے !" اس نے چونک کر داری کی طرف دیجھا جیے بدھیدرا ہوکس نتم کی باتوں سے اسفیں وہ خودی بدلی ،

ایک ده الرکی جوالمهار محبت کے جواب بی بو چھے تم مجھ سے محبت کیول کرتے ہو! محبہ بین نہیں کیا با سن نظراً تی ہے ؟ اور ایک ده مرد جو کسی سنزدری کام کا حوالدہ سے اور ایک ده مرد جو کسی سنزدری کام کا حوالدہ سے اور ایک ده مرد جو کسی سنزدری کام کی نوعیت کیا ہے۔ بین اس بات سے چڑھا تی ہول ؟ اور عجر بید نبا ہے کہ اس فردری کام کی نوعیت کیا ہے۔ بین اس بات سے چڑھا تی ہول ؟ کیچہ دیر تک وہ دونول جیپ رہے۔ مگر مجرود بولا .

میں ایسے کام سے جارہا تھاکہ آپ ....." میں ایک کر در برگ مگر جدر ای نسے محوی

وہ اتناکہ کرجب ہوگیا منگہ حب اس نے محوں کیا کہ وہ نزدری کام کے باسے میں جانے بغیراس سے بان نہیں کرسے گی تو کھنے لگا۔

راس آج بی خودکشی کے الا دسے سے اس ممارت کی جیت کی طرف جارہ ہے۔
گرآب فکریڈ کریں جا بیاں ، مونڈ نے کے بعد بھی تو یہ کام ہوسکت ہے۔ جند گھنٹے کی دیمیہ گرا ب فکریڈ کریں جا بیاں ، مونڈ نے کے بعد بھی تو یہ کام ہوسکت ہے۔ جند گھنٹے کی دیمیر کے گرفدا کر ہے ، آب کے گھر کی جا بیاں شام بڑ نے سے جلے بھے بان جا ہیں کیونکہ میر سے فیال میں خودکشی کے لئے شام کا دقت مناسب نہیں کیونکہ شام تو تنہائی ادر اُواسی کی الدّت فیال میں خودکشی کے دقت ہے ۔ بچھرے ہوئے تو گول کی یا دکا دقت ہے ۔ بنی یادیں سنجا نئے کا دقت ہے ۔ ب دہ عور سے اس کی باتیں گن دی تی ۔ اسے یول لگا جیسے دہ بھی اس کے گئے ہوئے کوئی یا بی ہے ۔ ب دہ عور سے اس کی باتیں گن دی تی ۔ اسے یول لگا جیسے دہ بھی اس کے گئے

و نیزی سے نظری گھما گھما کرسٹرک پر بٹری ہر جیزلا جائزہ سے دہا تھا۔ بعن جیزوں کو باؤں سے نیول کر جیزوں کو باؤں سے نیول کر جیزوں کو بائل کے بڑھ جا اور بھٹے ہوئے ڈسے ، جن بیں کچھ بجیل کے گزائب کرا گئے بڑھ جاتا ۔ گئے کے برا نے اور بھٹے ہوئے ڈسے ، جن بیں کچھ بجیل کے گزائب وائر رکھنے والے ڈسے اور کچھ نز ہے ، کھالنی احدز کام کی دوائیوں کے ڈسے بھی نئے . کی بابول کے ڈسے بھی ہے جا بول

كالحجا وصوندرا فضا.

ا بانک اے لڑکی کی آ دازسن تی دی ۔
" منم خورکشی کیوں کرنا چاہتے ہو ؟"
" اینے سٹے "

دہ کھلکھ اکر منبی بڑی ....اک نے اداک نظرول سے اسے بنتے ہوئے و کھا ادر چرنظر ہے جبکالبی ۔ا سے یول نگا جیسے جا بول کے گچھے سے ایک ہا بی نیٹے گرگی ہے ۔ پکوئی وحیہ بھی تو مجہ گی ؛"

ال \_\_\_\_\_ المبري بمير بت ہے \_

ا وروہ بھی دُنیا جبال کی چیزی سنبال کررکھتی ہے .... مگرمبری با بیں کہیں رکھ کر هبول جاتی ہے .

وہ بورے دل سے مبنی .... " وہ ہے کون ؟"

دونول بفرسے جابیاں ان ٹن کمدنے سکے . کمچہ دوریک وہ آنکھیں مجاڑ ہیاڑ کرسٹرک بداد معراد معرد کھتے رہے ، چوک بر بہنچ کر لڑکی نے بوجھا۔ بنورکٹی کے سنے کوئی معتول دجہ بونی باہیئے ."

اک نے مٹرک پر بڑے ایک ربڑ کے شکھے کو تھوکر ماری اور کہا .

أنبول نے بمارا جین حوام کردیاہے۔

وه پيم بنسي اوراس كى بات اجواب و بي بغيريا بي دموند نه يم مسرد ف بوگى .

دوبیروس کی تنی ادر سرگ بیرگاڑیوں کا رش بڑت بار باشا ۔ ایسے میں وہ
دوبوں با بیال ہاش کرتے کرتے مقک گئے تنے ۔ ابنا نک وہ ایک شخص سے کوا گیا ۔
تواک شخص نے غفے سے بھری آ ماز میں کہا ۔ • نظر نہیں آ نا ، اندہے ہو کیا ؟ ادر بھیر
غور سے اس کی آ بھوں بیں جہا نکتے ہوئے بولا ۔
• معاف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آب نا بینا ہیں ۔
• معاف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آب نا بینا ہیں ۔
• معری طرق تم بھی ۔ ۔ ۔ ؛
• میری طرق تم بھی ۔ ۔ ۔ ؛
• ادر بھیر آ گئے بڑھ کہ اسے یول موسلے گئی ۔ بسے اسے جا بیول کا گئے اس کیا تھا .
• ادر بھیر آ گئے بڑھ کہ اسے یول موسلے گئی ۔ بسے اسے جا بیول کا گئے اس کیا تھا .

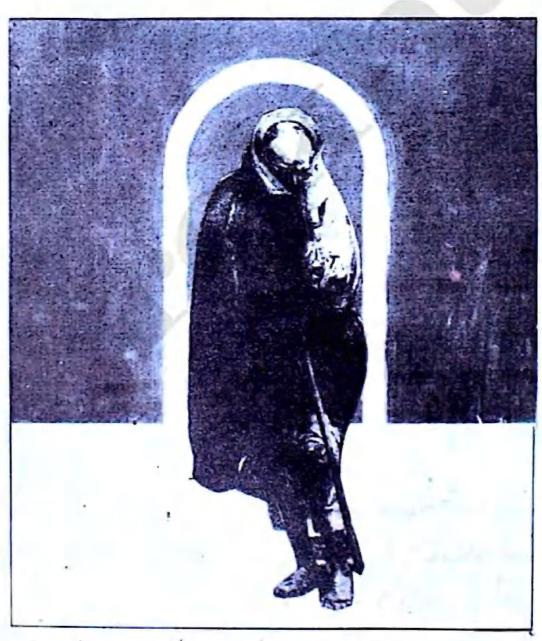

كوط سے ٹوط گرا ہوا بٹن

بہت عرصہ سے میں نے اس بوڑھے کو دان کے ذفت ایک وفر کے کروں کے اسے چک کرنے ہوتے دکھا تھا۔اس کی شخصیت میں عب طرح کی دل کشی تھی ۔ دیسے تو وہ سرف اس دفتر کا جوکریارتھا . گاراس کی پاتول سے لول گتا تھا سے وه سادے شہرکا چوکدار تھا۔ یں نے اسے کریدا توسعدم ہواکہ وہ ، ماشکی تھا۔ گرشر کے داٹرسیدائی کے جدرنظام نے اسے سے کار کردیا نظا. تب می نے سوباکہ اک برایک کہانی کھول گا۔ بلکہ بی نے اس برکہانی مکھنے کے سے کئ تنا بی اس کے ساخة گزاري ا درسبت سامواد هي اكتها كرايا . مگرامني د نول ايك ، تركهان "كي دوكان بر ا بوت بزانے کے سے آئے ہوئے کچے وگول سے میری لاقات ہوگئ تو بس نے اینا ناول "نابوت" مکھنا شروع کمد دیا اور "بہتی" کی کہانی بسیح میں ہی رہ گئی ۔ اس کے بعد میں نے کئی کہا نیال کھیں اور اپنے کروارول کے سانف اواس اور تنہائی کے جبال میں کئی رأيم كالحي و بورها ببتتي هي مهار بساخة تفاا در بميريا ني بريا كريا تفا و اكيدون بي في محوى كياك ميرے بانى سب كرداد توميرى كما نيال اوردهكم رخست ہو گئے ہیں اور بنتی اکیلارہ گیاہے۔ بی نے اس برکبانی تھنے کی ابتداکی محرجر بج ایک اورکب انی آگئی جب کا مرکزی کرداروه لاکی تفی جواین مال کے ساتھ اینے جبنر کے بنے خریاری کرکے گاؤی بوٹ رہی تھی کریس کے ماد نے ہی مندی کی بجائے ابنے إفتول برخون سجا كر زحدت بوكئى .... بى اى نشكى كى كها فى سكف مبيد كا رحب اس الله کی کہانی محمل ہوگئی آب ہے ایک ران بشتی سے الے گیاا در دائیں ہدار کی کہانی ممل کرنے کا ارادہ کیا . گمرہ وسرے ہی دن ایک مالی کی خودکش نے مجھے ابی طرف شونہ كراياا دري اك عربية ك ال كى كهانى كمل كرف كي كيان م اورمزاج کے مطالعہ بی مسروف ریل ... الی کے گھر ماتا ریل اس کی مال سے ال . وہ کو تقری بھی دیجی بنشک بھواول سے تعبری ہوئی شی ا در آخدمالی کی کہانی کمل کرلی ۔ مگر اسی دن بورسے بنتی کی کہانی نے تھر مجھے اپنی طرف کھینجا ادر می اے مکھنے مبتے گیا . یہ اس شام کا دا تعہ ہے حب ایک شام نے جرف یا کو یگ بیا تھا۔ اس دن مجھے بول لگا جیسے کھڑکی بر بیٹی موتی بڑیا مجھ سے کہدری ہے اٹھوا درمیرسے ساتھ فیلو، فلال باغ میں ا کے اللہ کا اور اللہ کی اواس میٹے ہیں اور ان دونول میں سے کوئی ایک آج رات خودکشی كرك الله اور وركباني مروك .... بي الله كسراى طرف بيل يشا ادر وركباني بيمي مكمل كرلى . مُراتعي مي بورْ سے بہتى كى كہانى شروع بھى نەكريايا تفاكد ايك سبى كى كُرْ بالم بو گنی ارسی ال کے ساتھ اس کی گڑیا ڈسونڈ نے حل بڑا .... ای دوران بی ال بوڑھے سے بھی طاحو بجین میں اسے گاڈل کی لٹرکی کی شادی پر ہیے ہوٹتے ہو ٹتے نودام گیا تھا۔ انبی دنول میری ای ال کی سے عبی الفات موئی دندانی باتول می زسر گھول کریا دنبی تھی. الكراك ون عير بنتي كى كها نى كاخيال مجھے كيين كر ببنتي كے كھر ہے كيا .... جب بی نے دروازہ کفکھٹایا تو اندرے بہتی باباکی کھالنی کی آواز کی بجائے ایک لمبی جب نے بھے وادیا .... دا تعی .... بہتی باباکٹی دن سلے ابی آخری منزل کے سفر مربدوان موديكا عقا .... العريم كوتى اورنيس نفاء ايك كمرے بي وه حوتے مرمت كرنے والا رہ رہا فغا بی سے بہتی بابا کرایہ وسول نہیں کرتا تھا اور و وسرے کمرے ہیں ایک بوریدہ

بانی اوراکٹری مجد کی مثل بڑی تھی۔ بار بائی کے نیچے ایک بوہے کا مندون بڑا تھا۔

رکی بر باباکا دہ برانا مباکوٹ ٹسکا ہوا تھا جودہ سردیوں بی بہاکت تھا۔ بجھے بیس معمول بوا بیسے کوٹ کی جیبیں کہا نبول سے عبری ہوئی بیں بردٹ کے عین نیچ، کوٹ کا ایک ٹوٹا بوا بٹن گیا بڑا تھا۔ کوٹ کا ایک ٹوٹ ایک برانے جونے رکھے تھے۔ جن برگردی تھی ۔ بار بائی کے بائی دننوکر نے دالالوٹا بڑا تھا ۔ جن برگردی بوئی تھی ۔ بار بائی کے بائی دننوکر نے دالالوٹا بڑا تھا ۔ بیم مجھے بیٹی لاس کا کمرد یا دا گیا ۔ بیٹی ساس کیم مجھے بیٹی لاس کا کمرد یا دا گیا ۔ بیٹی ساس کے اس کے برائی کی دوال دہ برتن ہی سیم اس کیول سنے اس کمرے کو ای طرح محفوظ کردی کو ایک طرح محفوظ کردی کو بیا جند کا نو مجھے بول محد سے بیں جو بیٹی کے دیوال موجود سے ادر جب بی دول گیا تھا اور ہمے بول محد سے بیل جو بیٹی اس جھی وہال موجود ہے ۔

یں نے با اکے مما سے سے کہا ۔۔۔۔ اباکا کمرہ ای طرح رہنے دیا ۔ اس کی کسی چیز کو مرت مجیز ادر اس کا کوٹ بھی کی بٹرنگا رہنے دیا ۔کیونکہ اس کی جبیب کہانیول سے بھری ہوئی بی ۔ ادر اب میری سمجھ یں نہیں آ رہا کہ بابا کی کہانی کہال سے نشرے کردل ۔

نشرے کردل ۔

ال کے جنازے میں شرک نہ ہوئے کے ذکرے 'ال کے کوٹ ہے جن کا مُن توٹ کر گریا نفا۔ ادر جن کی جب کہا نبول سے بھری ہوئی تقبی ۔

ال دفت سے جب بابا کی محبت ٹوٹ کر مجھرگئی تقی 'ال سندہ تی سے جو بار پائی کے سنچ بار پائی کہا نبول کے بیا ہے کرداروں سے ۔ یا تہری داٹر کے سنچ بند بہا تھا۔ ابا کے بغیرا بنی کہا نبول کے بیا سے کرداروں سے ۔ یا تہری داٹر سبائی کے بدید نظام کے ذکر ہے ۔ ۔ یا اپنے کوٹول سے کہ بی اس دن کے بعد حب بھی انہیں بیننا ہول 'تو مجھے بول مگنا ہے بنے ان کا کوئی ٹن سومت نہیں .





برکاک سے تایا باتے ہوئے ہو ل جوڑ نے سے پہلے ہیں نے ہوٹل کی لالی یں گے منبور زبانہ نوٹ بورڈ ہے ہو کے لیے ایک جیوٹی سی سلیہ بن کی ، بو ہی يْنَا يَا حِارِ لِا مِولِ دُوتْمِن رُوز بِي آجَا وَلِ كَا . "مجھے نقین نضا کہ جُو" میری یہ حیث بڑھ ے گاکیونکدایک بی رات بہلے میں نے اور انجو سنے اس نوٹسس بورڈ کے بارے میں تفسیل سے گفتگو کی تقی ۔ دیسے بھی مول میں مقسر نے والا مہان اس نوش بورد کو پڑھے بغیررہ بی نہیں سے تاکیونکہ جا ہے وہ کمی فدر امبنی کبول نہ ہوا اس کے بیے سي هي فنم كابنيام ال بورد برحب يال موسكاف . النبا بول بكاك كى دابى بس سکے ہوتے اس نوٹس بورڈ کو عالمی مثرت ما مل ہے بستیاحوں کے بیے تھی گئی کثر كابول مين ال نولش بورڈ كانندكره موتورسے ادريسنے بھي إنگ كانگ سے حدِكما ب بكاك كے يا رہے ہيں حديدي عقى ١١س ميں هي الائتيا مول كے اس نوٹس بورد کا ذکه نفا . نفینا جب ده کتاب تھی گئی ہوگی نواس وقت یہ نوٹس بورڈ اپنے جربن بر موگا . مراب حب می جون ۸۹ می ویال بنجانویه نوش بورڈ این ان دنگوں میں نہیں تفاکہ اس برتہر کی بیاریوں ادرانیسیا کے سیاسی سائل کے بارے می بھی معلومات، موہر رمزمی و إل البند بانی سب مجد و بی نفاجس کا وکری کتاب

میں بڑھ دیکا تھا. نوٹس بورڈ اب بھی بنیا بات اور معلومات سے بھرا ہوا تھا ۔ بل نے اری کے نام ایک بہت بڑا برجہ کے کر اس بورڈ پر فروری میں سکایا تھا جس بر مكها تفا .... بيارى لارى إ العبى دالي مت جانا بي آج آستريا جار با مول . تم اداس نہ ہونا ہیں الگے جینے آجاؤل گا، تم نے جومیرے والردید ہی وانہی تریح كرد كوني حجولًا سا تور سے لو ... ميں نے سويا آسے يليا سے والي آكمہ اپنے كك والي جاجكا بوگا اور لارى بھى حيثيا ل كزار كريال سے يى كئى بوگى . گرول كے آسٹرلیا جانے کا محدلاری کی یاد کی صورت میں اب بھی نوٹس بور ﴿ بِدِنْكَا بِوا بِ . بورڈ یہ ایک اعلی سنل کے بکا قرکتے کے بارے میں معلومات مجی درج نفیس اسے سبكش نے سنگا بور میں ایک امری سے خریدا خفا۔ اس کے قریب ہی مراب کے اچھ کا کھا ہوا نل سکیب کا غذار کا ہدا تھا۔ جس پر باب نے کسی خوب صورت جزیرے کی سبرکا بروگرام ۱۰ خراجات اوراب کک کنفرم کرنے والے خونبورت سائفيول كے نام اور كوا نُف ملھے فے . اسى كا فذكے نيمے بى فالى جگه يركيد نے دوستوں نے بھی باب کے گروپ کے ساخفہ جانے ہر رضا مندی ظاہر کی بھی اور ابنے اکس کا نام اور اس ہوٹل کا نام محد دیا تھا جہاں وہ عقرسے ہوئے نفے بب مجھے اندازہ مواکہ مائیٹیا ہو ال کا یہ بدر و صرف اسی ہوٹل کے مہانون کے محدودہاں ملك بورس بكاك كے سياحول مي مقبول سے . وال كي بند نفاف مبى ملك موت عقے جن یر دوسرے سوٹلول کے مونوگرام ستھے ۔۔۔۔ نوٹس بورڈ کی ہی ایک ادر اطلاع کے مطابق ایک بے یا ہ طانتور نوحوان سنے اپی خوبیاں بیان کرتے موستے سزیرمعلومات کے یہ ا بنائیلی نون نیر ایجھ دیا تھا۔اسی نوٹس بور ڈے کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ س روزین کے یاس بوری دنیا کا ایک انتہائی ستا الله ای شکت موجود تفا مگرس روزین کی به شرطه تفی که وه به یکت صرف کسی بوریی مرد

کو بی نیچے گی۔ یہال کچھ بوسیدہ ادراڈسے ہوئے رنگول واسے کا غذول ہران ہوگو کے بیغا مات بھی کھے ہوئے سے جے جن کے ساتھی بھیڑ بلے تھے ۔ ان بیغا مات کے سفط سے مٹے سے سفے اور شکل سے بٹر سے جانے تھے ۔ اس کے علاوہ کمچہ نگ اور کمچھ برا نی خواہنیں بھی نوٹس بور ڈو برجبی بوٹی تفیس ۔ جن کا ذکر یہال مناسبنیں . اور کچھ برا نی خواہنیں بھی نوٹس بور ڈو برجبی بوٹی تنیس ۔ جن کا ذکر یہال مناسبنیں . است مساج کے بارے بی معلومات بڑی بُرانر اور دل کسٹس نفیس جن بیس مسیری البند مساج کے بارے بی معلومات بڑی کو کا فرنٹر کلرک تھا اور بھیلے بیس سالول سے ، کیسی اور میں کا ذکر ہے کہ باتوں نے کم کر دی جو کا فرنٹر کلرک تھا اور و وست بنتے ہی ابنی بوگ کو ذکر سے کر مبڑھ گیا تھا جو بارسال مرگئی تھی ۔ "ادروهم" کی نان ابنی بیٹیول بر آ کہ کہ کو ذکر سے کر مبڑھ گیا تھا جو بارسال مرگئی تھی ۔ "ادروهم" کی نان ابنی بیٹیول بر آ کہ کہ گوئنی تھی ، حر مبڑھ گیا تھا جو بارسال مرگئی تھی . "ادروهم" کی نان ابنی بیٹیول بر آ کہ کہ شوئنی تھی ، حبن میں سے ایک یو بورسٹی میں بڑھ در می تھی .

میں حبب سے بہاں آیا تھا ہرو دزبانا مدگی سے نوٹش بورڈ بردگی جنیں اور پرچے شروع سے آخہ کک بریشا تھا۔ مجھے بھا نوش بورڈ ازید بوگیا تھا ادری جب رات گئے ہول والب آیا تو مجھے دور سے ہی اندازہ بوجایا کہ اس ون نوٹس بورڈ بد کتنی نی چئیں گی تھیں۔ بنہ نہیں کیول اس نوٹس بورڈ کو دیکھ کر مجھے اپنے دزیا بادک کے سکول کا ویران بورڈ یا آگیا۔ اس نوٹس بورڈ کو جو آزادی حاصل نفی وہ سے سکول کا ویران بورڈ یا آگیا۔ اس نوٹس بورڈ کو جو آزادی حاصل نفی وہ سے سکول سے نوٹس بورڈ کو حاصل نفی وہ سے سے سکول سے نوٹس بورڈ کو حاصل نبی اس بنی ماس بہتری ہوں کے بلے سکول سے نوٹس بورڈ کو حاصل نبی کہ سے اس بھی میرا مطاب بال بیا تھی جب میرا میول کے نوٹس بورڈ یہ کئی سالول سے ایک تھی جب اور سے تھے تو نوٹس بورڈ پرکئی سابول سے ایک تعویہ نشکا ہوا تھا جو کسی طاب سے کے مسے ماس بی کی سابول سے ایک تعویہ نشکا ہوا تھا جو کسی طاب سے گئی جب بیں نوٹس بورڈ پرکئی سابول سے ایک تعویہ نشکا ہوا تھا جو کسی ضاح کلیم نہیں کیا، جب، بی گرگیا تھا ادر سب میٹرک ہی بھی سے ایک بورٹ کی دیا ہے۔ ایک بیا بخوی میا اور سب میٹرک ہی بھی سے ایک بورٹ کے ایک بیا بخوی میا اور سب میٹرک ہی بھی سے ایک بورٹ کی بیا بورٹ کی بی بی بے ایک بیا بیا ہوں بھی اور میب میٹرک ہی بھی بیا ہے۔ ایک بیا بھی اور سب میٹرک ہی بھی سے ایک بورٹ کی بیا بورٹ کی بیا ہوں ایک اور سب میٹرک ہی بھی بیا ہوں ایک اور بیا بھی اور سب میٹرک ہی بھی ہونے ایک بیا بھی کی بھی بیا ہونے ایک بیا بیا بیا ہونے کی بھی بھی کیا دو بیا بھی ایک بھی بھی کیا دو بیا ہونے ایک بیا بیا بیا ہونے کی بھی بھی کیا دو بیا ہونے ایک بھی بھی کیا ہونے ایک بھی ہونے ایک بھی بھی کیا ہونے ایک بھی بھی کیا ہونے کیا ہونے ایک بھی ہونے کیا ہونے کر بھی ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہ

ہم جاست کا قیمتی قلم گم موگیا تو نوٹس بورڈ پر حو برجہ سکھ کر لگا یا گیا ، تعویز اس کے باسكل قريب شكاموا تفيا ميراخيال سےكه وه تعويد نونش بورد كا معدبن حيكا تفاء وراب ميرك سواكسي كونظرسي نبيس آنا تفاء ايك بارميراجي جابا تفاكه بی ای استفاد کے فلاف ایک برجه نوٹس بوراد بر سگا دول جس نے میرے جزافیے کے منمون کے پریے بی سے سرف اس بیے ، نبر کاٹ بیے ستھے کہ ہی اسس سے ٹیوشن نہیں بڑھتا نفا . گر میں الیا نہ کرسکا کیونی مجھے ہیڈ مامٹرمادے بهت وربگنا تفاجو اننا مارتا تخاكه بیشری اوهیشر كه ريكه دينا تھا. بكدم ميراجي جا با کہ ہی اینے بغرافیے کے مارٹر کے فلاف برید کھ کر لائٹیا ہول کے اس نوٹس بورڈ پیدسگا دول اس خبال کے آنے بی میں کافی شاپ میں جا گیا ، دراتا سکون ا در خوشی محسوس کی که جیسے برسول برا نا کوئی ترض ا تار دیا بهد . نفتور بی نفتور میں بی نے دہ پرجہ و ہاں سگا دیا اوراب سب لوگ اسے پڑھ دہے تھے. واقعی ملائشیا ہو گل کا ۔ ندش بورڈ بڑے تاریخی کردار کا ما مل خفا کیونکہ و وسرے ہی دن و بال بدایک بلدی سی حیث می تعی عنی جس بردیکها تفا جرس بابول دانے آدی " نہا رہا اجھانہیں ہوتا ، میں نے بدی سے وہ جٹ آثار کر جیب بی رکھ لی. كادُّ نشر ميه كفظ اورهم مجھ ديجھ كرم كرايا اور بولا" مشراسلام احيا مواتنهي خوديى یتہ میں گیا۔ یہ جے اس لاکی نے دگائی تھی'' اس نے ساسنے سوفے بر بیٹی پاکسانی سی شکل کی ایک برگ کی طرف انبارہ کیا ۔ وہ کہ دی تھی اگر تہیں نہ بھی بند چلے تو میں تنہیں تبا دول راحیا ہوا تنہیں خود ہی بتہ حل گیا اس بیے کداس وقت ہولل ىيى گرسے بالول والا نہارسے سواكوئى نہيں . بانى سب كے بال يا تو سنرے بي يا سبياه اور بإلىمرىلاۋن .

یں نے اس سٹر کی کی طرف، کھا تو س کا ذیٹر سے آگئ اور ٹوٹی مجدٹی انگریزی

میں بولی " پاکستان سے آئے ہو." میں نے کہا " بال ۔ نم کہال کی رہنے والی ہو ؟" کہنے نگی کہا میری شکل پاکستانی نوٹر کیوں جبی نہیں ؟" میں نے کہا . دہ توہے ، گرتم پاکستانی نہیں ؟"

كينے لكى . ميں نفائى ہول . لكن مجھے ياكت نى اچھے لگتے ہى . بھراك نے ایک پاکستانی نوحوان کا نام تبایا جواب مجھے یا د نہیں اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بناک آباکہ نا تفاء بھراس نے مجھے کچھ گابیاں سنائیں جواس نوجوان نے اسے سکھاتی تقیس ۔ مجھے اس طرح کی گا بیال دینے والے لوگ ویلے ہی اچھے نہیں کے اورعورت کے منے سے گالیال ... مجھے ای لڑکی سے گھن آنے سگی تو بی مٹراد دھم سے معذرت کرکے یاکسنانی رستوران کی نلاش بی میں گیا کیونکے میں نے کئی دنول سے پرٹ بھر کھانا نہیں کھایا نظا اور آج ،ی مجھے کسی نے ایک پاکسانی ہول کا پتہ بتا یا نظا جس کے قریب ہی ایک اسٹورسے میرے مرانڈ کے عریث ملنے كى خوتنجرى بعى ميں نے سُنى تقى ، مجھے بارباراس ياكستانى نوجوان يرعفرة أربا تھا. اور میں دل ہی ول میں سترم محسوس كرر با خفاكه اور هم كيا سوچ رہا ہوگا . ووسوے دن بورڈ برایک نی چٹ نگی ہوئی تھی جس بر سکھا تھا ۔" مبرے پاس جمن ادیب گنتھر گاس کی تھے کتا ہیں ہیں جو کوئی ہی دلجیبی رکھتا ہو' آ دھی نیمن پرخرید سکتا ہے۔ يركما بي انگرېزى يى بي . "

جب سے میں بنکاک آیا تھا' ہیں نے کوئی کتاب نہیں بڑھی من واخباروں ہر گذارہ تھا اور بنکاک کے اخبار بھی ایشیا کے دوسرے مما مک کے اخبارول کی طرح کے ہی تھے ۔ جن میں خبری توبے شمار تھیں مگر خبر نہیں تھی ۔ ان دنوں وہال الکیشن ہونے والے تھے ۔ مگراخبار کے مقابلے میں اوڈھم کی باتوں میں کہیں ذیادہ خبریت '

تفی جو وہ اکثر مات کو اس و قت کرتا تھا جب اس کی دلیائی آف مرو نے والی موثی تفی - وه اینے دل کی بیاری کا قصه شروع کر نا اور بات برٹل کی تنوس مالکن سے ہوتی ہوئی کہیں کی کہیں نکل جاتی ۔ نوٹس بورڈ یر سنظر گراس کی کتابول کے بات عدر میرے سے نئ محد میں نے جیب میں بڑی موئی لانڈری کی رسیدنکالی اور اس برکتا بیں بیجنے والے کا یز نوٹ کرکے اس کی طرف میں بڑا ، حب بی لفظ بس موار ہوا تو و ہاں پہلے سے موجود نوجوان بور بی جوڑے نے مفنوعی مکرام اے مؤسل بر بھیں کر مجھے مبدو کہا۔ اور جتنی دیر بن بی نے مبلو کبد کر دانڈری کی رسید یر کھا کمرہ منبر ذہن تشین کیا آئی دیریں مفٹ نے ایک جھٹے کے ساتھ دک کر اینے سے کھول دیئے : نبسرے نلور کا بورڈ پڑھ کھ میں مبدی سے لفط سے نکل آیا ادر کمرہ تلاش کرکے ابھی ناک ہی کیا تھا کہ وہ نوجوان حورا نیزی سے مبرے تربیب آیا اور نوجوان نے ایک بار محرسبلوکہ کر کمرسے کے لاک میں جا بی گھانی شروع کمه دی .

> بھیا آب ہی اس کمرے میں تھہرے ہوئے ہیں ؟\* \* بال ؟ در کے نے جواب دیا ۔

بیں سنے نوٹس بورڈ پر گئفتر گراس کی کٹابول کے بارسے بیں برطیعا تھا۔ "
بوجوان نے مجھے اندر آ نے کا اشارہ کیا اور بھرسا منے میز بربر بڑی کٹابول کو تفیقہا تے ہوئے بولا۔ یہ بہر کٹابیں۔ حب میں نے کٹابیں اٹھا کر دیکھیں توجھے بایسی ہوئی۔ نکین اس سے بہلے کہ میں کچھ کہا نوجوان نے لڑکی سے میراتعادف کرایا۔ میری نیٹٹر اور کوئی شکل اور لمباسا نام بتایا۔
میری نیٹٹر اور کوئی شکل اور لمباسا نام بتایا۔
میری میری بیں اس کے نام کا مخفف بھی نہ سورے سکا۔ بیں نے انہیں بتایا گہنقر

گراس کی تنابی دی فلونڈز ، ان دی ایگ ایڈ بدیمیز ، دی میٹنگ ایڈ تلگن ا در میڈ بیتس آر دی جرمنز آر ڈوائنگ آوٹ بی برٹھ حیکا ہوں۔ دو تو بی سنے بوری برٹھی بی اور دو آ دھی بڑھ کر حجوز دی تقبیں کیونکہ عجر آ گے ان بی میری دلیمی برقرار نہ روسکی کی تنہیں گنظر گراس بیت لیسند ہے ۔ نوجوان نے بوجھا ا

نہیں، گرسفر میں کمچہ بھی بڑھنے کو مل بہائے تو نمنیمت ہے۔ بی نے سو جاتھا کہ بورت ہے آپ کے باس کوئی ایسی کتاب ہوجو میرے یہے نئی ہو۔ مجھے گراس زباد بست نہیں ۔ اس کی تقبوری مام روش سے مب مط کر اور مختف منزور ہوتی ہے۔ وہ بہت دور کی کوڈی لا تا ہے۔ اس کی امیجری بھی مختلف ہوتی ہے۔ گرکھی کمجی مجھے گات ور کی کوڈی لا تا ہے۔ اس کی امیجری بھی مختلف ہوتی ہے۔ گرکھی کمجی مجھے گات ہے۔ جیسے اس کی سخریری بہت زیاوہ سبنی آ موز مجد نے کی کوششش کر دہی ہیں بھی بہت زیاوہ سبنی آ موز مجد نے کی کوششش کر دہی ہیں بھی بہت زیاوہ سبنی آ موز مجہ ہے۔ بی کوائی شائی اس کی سوچے کو اور سوچ اس بر تیجہ نکا سانے کے سیکر میں بڑ باتا ہے۔ اس کا شائل اس کی سوچے کو اور سوچ اس کے سائل کو ، بانے کی کوششش میں مبتلا رہتے ہیں ۔

میری بانت کن کر نوجوان نے مشکرا کر اپنی منظیتر کی طریف، کیھا ا در لولا . پی تو الیی کتا جی نبیں بچرھنا نہ ہی مجھے ایسے مصنفوں سے دلچپی ہے ۔ یک بی بی اس کی ہیں اک سنے بھراپی منظیتر کا کوئی ممباسا نام بیا . بیں سنے ہوچاکہ اسے مشورہ دول کداپنی منظر کا نام کچھ مختفر کرد سے ۔ گر بھپر کچھ سوچے کر بی سنے مفید متودہ اپنے دل بی ہی محفوظ کر لیا ۔

نوجوان نے ابن نیے مکی جیب سے سگریٹ کا ایک جڑ سڑ پیے شاکا لاجواس کی نیکرسے بھی زیادہ برانا ، میل ا وربیعنے کا مارا ہوا لگ رہا تھا ۔ پیے شی بی انگلی گھا کراک فیے اس میں سے ابک او حدموا سا سگریٹ نکال کرسدگایا ۔ میرسے یا تھ میں جلتے ہوئے سطویٹ برائے دی و دمیان دکھتے ہوئے سطویٹ برائے دی ہوئے اورمیرسے درمیان دکھتے ہوئے سطویٹ برائے دی و دمیان درکھتے ہوئے

بولا۔ یہ کتابی اسے بھی بہند نہیں آئیں۔ اس نے ابی منگسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات جاری کھی۔ اسے زیادہ تر اٹالین معنف بہند ہیں کیونکہ وہ خود المی کی رہنے والی ہے اور آج کل فرانس ہیں رہائش بنر برہے جہاں اس کا باب ایک اشاعتی ادار سے ہیں کام کرتا ہے۔ اسے فرانسینی زبان پر بھی عبور ما مسل ہے بکہ وہ بہت اجھا شاعر بھی ہے۔ اس کی کئی کتابی بی نام ہو جبی ہیں اور بھر رکھیم بات بدل کر بولا.

بکیاتم النشیا کے رہنے واسے ہو ؟" میں نے کہا: میں پاکستانی ہوں۔"

رم کی بیکدم بولی ، اوه کیا خوب صورت ملک سے . میری ایک و دست کچیسال پہلے حبشیال گذارنے دبال گئ تقی ۔ اس نے عوام کید ایک تان کے بارسے میں نبا وہ بڑا دلجب تھا ۔ بھرا پنے منگینر کی المرف متوجہ بدئی آر دی ہم شادی کے بعد بہلی چیٹیاں پاکتان میں گذاریں سے ۔ نوجوان نے سکوا کر ہاں میں سرطایا . لٹر کی نے بھی این نیکر کی حب ہیں سے اینے منٹینز کے سگریٹ کے پیکٹ کی مالت سے من مبت سگریٹ کا پیکٹ نكالا ادرس وسل كالمباكش ينت موشے سكري واسے بائة كوئ بول كى طرف جعكات ہوتے بولی . " ہیڈ بر مقس آروی جرمنز ڈائٹنگ آؤٹ " مجھے اچی سکی ہے . یک ب کاک نے میں سے وابی بر کھی تھی۔ اچھا تجزیہ ہے ملکن بب نے محوی کیا ہے کہ اک کی تخررختك موجاتى سے . وہ فلسفے اور نظرید كا بھوت سواركر ديتا سے . بي آنى زيادہ ختک تخریری نہیں بڑھنی مارا دن کمبیوٹر برام کمرتی ہول اس سے اس کے بعد بھی مسابی ک بی تخریری بوهبل سکتی بیں۔ اروی کو توسٹر سے باسکل دلجبی نہیں۔ اک، نے اپنے منگئتر کی طرف ویکھا ۔ بس میں ایک بات سے جوم وونوں میں مشترک نہیں۔ ادوی نے سگریٹ ایش ٹرے یں مسلتے ہوستے بیار معری نظوں سے انی ننگزر کی طرف دیجیعا ا در محرا کر بولا . حس مدیک تنهی نظریجرس دلجینی سے اس مدیک تو مجھے بھی ہے۔ بھر وہ دونوں بک و قت مسکولئے۔ ان دونوں کوم کواتے ہوئے دیجھ کے بھی ہے۔ بھر انہ بواکہ معاملہ ابھی نیا نیا ہے اور پاکتانی نتم کا ہے ، ابھی ان دونوں کو وہ باتیں موں نہیں ہورہی جو ان میں مشتک نہیں ، وہ دونوں جوانی سے بھرے ہوئے تھے اور باسل ان تازہ معبول کی طرح مگ رہے سننے جو تیر آندی میں بیک وقت ٹوٹ کر درخت کے نیچے ساتھ ساتھ گر بڑتے ہیں ، آ دھے صاف 'آ دھے مٹی سے جو سے ہوئے ۔ جوانی کی مہک کو ان کے حبول اور باس برحمی میں کی لوگھی نہیں دباس برحمی میں کی لوگھی نہیں دباس کی تھی۔

ہدوی نے خود بی میری مشکل آسان کردی کہنے دگا ، ایک ماہ پہلے ہم فرانس سے چلے تقے ، اپنی منگنی کتے تریسرے روز ، ہم نے سوچا کچھ سیر کردیں ، اپنے آ پ کوسمبیں ہ

اس کی منگریدی. پی نے تو آد دی کومنگئی سے بہتے ہی سمجہ بیا نظا ، آددی خفر اسا ستر با کر منہا بگراس کی منگر نے بات جاری رکھی ۔ مجھے کسی نے بتا یا نظا کہ یہ مرکھنے کے بیے کہ کو ٹی رٹر کا کسی رٹر کی سے محبت کرتا ہے یا نہیں ، رٹر کی کو بیا ہے کہ یہ بات نورٹ کریے کہ دوڑ کا بنا تولید کہاں اور یکسے دکھتا ہے ۔ اگر اوٹر کا اوٹر کی تو یہے کے قریب اسی انداز سے ابنا تولید دکھ دسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اس رٹر کی اس رٹر کی اس مور ہا ہے ۔ تنہا راکیا مطلب ہے بی باگل ہوں .
آدوی نے از راہ مذاق کہا .

دہ ابی خوشی سے بے فرا آنھیں سنبھا ستے ہوئے بولی ۔ جب ہم سامل مندر ہر گئے تو میں نے نوٹ کیا کہ آوری نے اپنا تولیہ مبرے تو لیے کے باعل قریب رکھ دیا اسی بوزیشن میں جس بوزیشن میں میرا تولیہ بڑا تھا ، آروی قہقمہ لگا کرمنہ بڑا اور بولا ۔ اب تم پارک کی بات بھی سناؤگی ۔ آروی قہقمہ لگا کرمنہ بڑا اور بولا ۔ اب تم پارک کی بات بھی سناؤگی ۔ وہ اپنے منگر کی طرف دیچھ کرم کرائی اور بولی کیوں نہیں ، یں وہ بھی صزور سناول گی ۔ اس کے منگر نے سرگرٹ کا ایک مختفر ش کیا اور بولا ۔ او کے او کے . تب وہ ایش ٹرے ہیں سرگرٹ بھاتے ہوئے بولی ۔ کسی نے بنایا تفاکہ حبب بیں اور آروی باغ ہیں جائیں اور کسی بنج پر بیٹے ہوں تو اگر آروی بنج کی پشت کے گرد اپنے بازولییٹ دے نواس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ۔ یاد سے آروی نم نے باکل ایسا ہی کیا تھا .

یں سنے دیکھا آروی کی آنھیں ہے پنا ہ محبت سے چیک اعلی تغیب براری کا جہرہ بھی آ مہت اور ہوئی کا جہرہ بھی آ مہتہ لو دینے لگا تفاء میں سنے ان کا شکریہ ا داکیا اور ہوئی کی لابی میں آکریس کا انتظار کر سنے لگا ۔

اس ون حب میں بنکاک سے بتایا بنجا تو دن ابھی ڈھل نہیں تھا۔ برونتر می میں نے بنایا کے بارے میں جو تفنیدلات بڑھی قیس ان کے مطابق بتایا کو جاگئے میں ابھی بڑا وقت بڑا تھا ۔ کیونکہ ساحل سمندر بریہ چھوٹا ساتہر دن کو ممبی تان کر سوتاہے اور دات گئے جاگتا ہے ۔ میں نے سامان ہوٹل میں دکھا اور ساحل سمند براگیا ۔ ریت بر دور دور کک کرسیال بھی تھیں اور زندگی جوڑا جوڑا ہو ڑا ہو کر بھر رہی تھی ۔ ریت بر ان کے قدمول کے نشانات ایک دوسرے میں گدم ٹر ہور ہے سے ایک کوئی ایک دوسرے میں گدم ٹر ہور ہے سے قد ایک کنوبی کی تو میں اک تبنائی کو انہا کی کوئی ایک وطن نہیں ہوتا ۔ تنہائی تو میں اک تو انسان میں بر بہی گئی ۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تنہائی کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا ۔ تنہائی تو انسان ایک عرف نہیں ہوتا ۔ تنہائی کو انسان ایک عرف تا ہے اور تنہائی کا تعلق ایسے حقے کی آگ کی طرح استے ساتھ اٹھا شے اور تنہائی کا تعلق شہر کی دونت سے نہیں میں کی دونت سے ہوتا ہے ۔

سندر کی بہری بھری ہوئی تغیس ایول مگ رہا تھا جیسے مورج کسی بیسے کی طرح منہ میں بانی بھر بھر کمر دوسروں بر بھینیک رہا ہے۔ دور سمندر میں کھڑے جہانہ ان ریار و بورهول کی طرح مگ رہے مقع جو سرشام ابنی جھڑ بال سے سیرکے بیے

نیکتے ہیں توانہیں دیجھ کر بول گتا ہے جیسے و قت ہمارے سامنے جبل قدمی کر

را ہے - وہ جہا ذکیا نفے دفت تھا جو مندر برہ کہو سے کھا رہا تھا ۔ کشیاں کرائے پر

دینے دا سے تھائی فاندان شیول کے سراہ نے بیٹے سقے اور ایک دوسری کے ساتھ

بُر کر کھڑی کشیاں نفک کر بھٹی ہوئی جیٹرول کی طرح مگ رہی تھیں بن کے سرانے

اقع جو دوا بول کی طرح جیٹے ہوئے ستھے اور ان کشیول کو دیکھ رہے ستھے جو دور بل

کھاتے مندر پر بھاگ رہی نفیں اور مندر میں سرچھپاتے سورج کی کرنوں ہی کنگیول

ا تنے بیں ایک نفائی نٹر کی میرے قریب آئی ا در اپنا تغیبا کندھے۔ اٹارکر ربت پر مجھے گئی اور ٹوٹی مجو ٹی انگریزی بیں بولی جمہ اکیلے ہو؟ میں نے کہا ، ال میں اکیلا ہوں ،"

کے نگی۔ "بہاں آکر سی تم نہا ہو ۔ بہاں تو لوگ نہا گی دور کرنے آتے ہیں ؟

میں نے اس کی بات ٹا سے کے یہ کہا "مجھے تنہا ئی اجھی گئی ہے ؟

وہ سکوائی ." اپنے ملک میں جاکر تم جب کسی کو یہ بنا ڈ گئے کہ بنگ کی میں تنہا کہ احمیہ اللہ اور تنہا رہے تو کوئی بھی تنہاری بات برلفین نہیں کرسے گا ،"

ہر سب کسی کو یفین دلا نے کے یلے نہیں بلکہ میرامزاج ہی ایسا ہے ہیں نیادی طور پر ایک ننہا آ دمی ہول ، میں نے اسے سمجھ انے کی کوشش کی ،

«لاڈ میں تنہا رہے ناخن کا ٹ ، دل مسافرت میں بڑھے ہوئے ناخن اجھے نہیں ہوتے ،" اس نے اپنے وی دینا میں مرد ہو سے کہا، " تقول ہے بیتے دے دینا میرامی کام ہے ۔ میں دن بھر میرال ساحل سمندر برسے یا دول کے ناخن کا تی ہول "

كريدي بهارت سے ناخن كاشنے شروع كرد ديئے. میں نے اسے پوچھا : تہارا باب کیا کر ناہے ،" پکتیوں کی رکھوالی ." درات کوسمندرکشیوں کے رسمے نروو آیا ہوگا ، ، بال برت زور مار تا ہے۔" اس وقت تهارا باب مياكرتاب، · وه مندر کوسمجانا ہے .» ، کیا سندر تبارے باپ کی بات مان لیتا ہے ، » ، إل، وه يبال كايرانا لورهاس راى ف ايى يورى زندگى مندري كرارى ہے بمندرسے اس کی دوسنی برت برانی ہے مجب وہ ابھی بجہ ہی تھا تواس كا باب محبليال بجرانے كے يا جانے وقت اسے اسے سانھ سے ليا دہ تب سے مندر کو جانا ہے اس کی رگ رگ کو بیجاتا ہے ۔ جب مندر ناراض ہوجاتا ہے اور غقرے سے بھینکار ٹاہے نونمہارا باپ اسے کیسے مناتا ہے۔ اس وقت میرا باب مندرکے یے نیند کی دعا کرتا ہے . سندر کو برانی مذہبی بوری سناتاہے " ۱۱۰ ونت نم کهال میونی مود ؟ ۱ بن هي وه نوري سنتي سول " براکشتیال بھی وہ بوری سنتی ہیں ہیں "کنٹیول کو تونیندا جاتی ہے گریں بھر سی جاگئی رہنی ہول جب سے وہ مجھے حقود کر گیاہے میری نیند جی سانف ہے گیاہے ۔ دات بھرجب میرا با ہے۔ محانتا ہے نواس کی کھانسی بی میری اجدی ہوئی نیندلولتی ہے۔ "اورسمندر"

سمندبالکل ای طرح کروٹی بدنا ہے جی طرح وہ رات کو کروٹی بدتا تھا ؟ کیا وہ تہارا شوہر تھا ؟" " ہاں وہ میراشوہر تھا جمر میں اس کی بوی نہیں تھی ،" " وہ کیسے ؟"

، بال بال وه اب بھی میراشو سربے مگراس کی بیری بی نہیں کوئی اورعورت ہے ۔ اس نے ناخن کا شنے ہوئے ہا نفردک سیا اور تقیلے بیں سے ایک خط نکال کر مجھے دکھایا ۔

میں یہ زبان نہیں بڑھ سکتا۔ " میں نے خط برنظری گھماتنے ہوئے کہا .
"اس میں مکھا ہے کہ وہ مجھے حجو ڈر کر جا رہا ہے ا درا ب کبھی دائیں ہیں آئے
گا۔ اس میں اس نے اس عورت کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں مجس کے ساتھ وہ جا
دہاہے ."

پکونسی خوبیاں ہیں وہ ہے ہیں نے پوچھا۔ کی وہ تم سے زیادہ خوبھورت ہے ہے ۔

ہخوب صورتی تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے ۔ کی نم نے بہاں پورپی اوراسر کی سردول کو دیکھا ہے ،کس فتم کی عورتول کے ساتھ گھو ہے ہیں وہ ؟ " ہاں واقعی ' مجھے حیرت ہوئی ہے ۔ " ہاں واقعی ' مجھے حیرت ہوئی ہے ۔ " ہاں واقعی ' مجھے حیرت ہوئی ہے ۔ " ہاں واقعی ' حیران ہوئے کہ میں سیاحول کے ناخن کاٹ کر دوزی کمائی ہول ' مگر اپنا حیم نہیں بجبی ۔ " میں سیاحول کے ناخن کاٹ کر دوزی کمائی ہول ' مگر اپنا حیم نہیں بجبی ۔ " میں سیاحول کے ناخن کاٹ کر دوزی کمائی ہول ' مگر اپنا حیم نہیں بجبی ۔ " میں سیاحول کے ناخن کاٹنی ہو تو شام کک ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ۔ ناخن کا ٹنی ہو تو شام کک ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کک ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کک ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ جا تا ہوگا ' توکیا یہ ناخن کاٹنی ہو تو شام کی ناخنول کا ڈھیرنگ ہو اس کی ناخنول کا ڈھیرنگ ہو تا کاٹ کی ناخنول کا ڈھیرنگ ہو تا کا ہوگا ' توکیا کیا کاٹ کی کاٹنی ہو تو شام کی ناخل کا ڈھیرنگ ہو تا کاٹ کی کاٹنی ہو تو شام کی ناخل کا ڈھیرنگ کی کاٹنی کی کاٹنی ہو تا ہو گا کاٹ کی کاٹنی ہو تو شام کی کاٹنی ہو تو شام کی کاٹنی ہو تا ہو گا کی کی کاٹنی ہو تا کی کاٹنی ہو تا کی کاٹنی ہو تا کی کاٹنی ہو تا کی کاٹنی ہو تا کاٹنی ہو

ن میوں تو چھے ہیں وہ چھے میری ہیں ؟ بختیوں کو ہی نہیں مندر کو بھی اس بات سے چڑے ہے کداس کے کنارے ماقو

کا دھیرنگ جائے۔

براتم نے مجی مندر کے ناخن کا ٹے ہیں ؟"

یہ ہے۔ ودسکرائی ، بڑامندی ہے کٹوا ٹائی نہیں ، اسے نجیلے کی زیب بندکر نے ہے۔ کہا ، متم کہال سے آھے ہو ؟

یں نے کہا ، میرسے وطن بی بھی سمندے۔"

اکیا وہ بھی ایسا ہی ہے ؟

« بالكل اليا لكراس كاساحل اليانهي .»

نباک نے غورسے میری طریف دیجھا۔

بیں نے بھات نکال کہ اس کی طوف بڑھا ہے اور اس نے نوٹ وہ ہرے کر کے اپنے نقیدے کی ذب کھولی اور اس بیں ڈال کر ذب بھرسے بند کر سکے اٹھ کھڑی ہوئی ۔

اسے سکے کا نی دیر ہوگئی تھی ۔ اندھیراسمندر کے کا نول بی سرگوٹ یال کر رہا تھا اور یہ سرگوٹ یال کر رہا تھا اور یہ سرگوٹ یال ناخن کا شنے کی آ داز جیسی نخیس ۔ اب نکس مجھے خیال آ یا کہ بیں نے اس اور یہ سرگوٹ یال ناخن کا شنے کی آ داز جیسی نخیس ۔ اب نکسی مجھے خیال آ یا کہ بیں سنے میں ہو سے یہ تو بوجھا نہیں کہ کیا وہ " اس اس کے ناخن بھی کا ٹتی تھی یا نہیں ۔ بیں بے جین ہو کر کرسی سے اٹھ گیا ۔ معاً میری نظر اس خط بر بڑی ۔ وہ " اس اس کا خط بیبی بھول کر میں گئی تھی ۔

میں نے خط اتھا میا اور کچے دیر تک اس پر سکھے نفطوں کو دیکھینار ہا اور عھر حک کر خط مندر کے حوالے کر دیا .

ادراب یه خطآمند آمته مندری دوب ریا تفادادر محصیول مگرد ا تفایسه دو خط نهین این مندر مین دو بناجار با مول ر

## ایک گمشده تصف کی نلاس<u>ٹ</u>س

اس دن عرب کی تفریبات شردع بوشے بانجوال دن تھا، دن نبنری سے دھل رہا تقاا در ہوگوں کی گنتی یہ ہے نیا وہ مشکل موگئی تھی ۔ انسانول کے سیاب سے بیج کر بس مزار کے اما مے کے ایک کونے میں مبھا سوچنے اور نہ سوچنے کے عمل میں ول کی دھر کنیں گن رہا نضا۔ ہم صونی شاعر بایا فرمہ کے عرص میں شرک ہونے کے يهے آيا تھا . نکين يہال آكر بنيد جلا كه غطيم روحانى شخصيت بابا ضرير كنج شكر كاعرس ہى دراصل سونی شاعر بابا فرید کاعری ہے اور یہ دونوں شخصیس عظرت کی اس منزل بہد بہنے یکی ہی کہ انہیں الگ الگ کر کے دیکھنا نامکن ہے جاروں طرف فرید، حق فرید، صریدی آ دازی گویج رہی تغیی اور لوگ ننگے سردھڑکتے دلول اور دیدی باس برکان انکھیں جمدی اتے سزار کے کر و تیناگول کی طرح منڈلا سے سنفے اور سمجے نہیں آسى يخى كداتنى سى ملكه مي اتنے سارے يوگ كيسے سما گئے ہيں -میں نے وکوں کی طرف و کھا ، دہ واقعی جیوٹے جیوٹے بنگے لگ رہے ستے حوربسی کے ناؤ اور انتظامیہ کی رکاوٹوں کے با وجود سزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور فرید؛ حق فرید، فرید کی آوازی معنبوط زسخیرین کرانبی سزار کی طرف کیسنے ری سی ا ننے میں وصول کی آ واز نے دولوں کے دل تعبقیائے ادر ہجم میں لمجل بدا محد ی .

توالول سنے مزار برعاصری دی بھر ترک کے طور بر کوڑیاں جینی گئیں ۔ لوگ تبرک اٹھانے کے
سیے بے قابو ہو گئے ۔ بتہ نہیں کس کے ہونھ کیا لگا اور کون محروم رہ گیا ۔ ہیں ہی
ایک کوڈری برجیٹیا ، گرمسے ۔ ہانھ سے وہ کوڑی بولیس کے سبابی نے جین لی ۔
ابھی ہیں مایوسی کے مالم ہیں کھڑا تھا کہ بھر کوڑیاں جینی گئیں ۔ ہیں بھر چھٹیا اور ایک
کوڑی مامل کرلی ۔ مگر بھرایک وم ہیں نے اپنے آپ سے سوال کیا ۔ " یہ تم کیا کر
سے ہو . نتم نے تو بجین ہیں بھی برات کے بیسے نہیں تو شے تھے . مگر آج بہتیں
کیا ہوگیا ہے ۔ مگر کا فی سوچ بجار کے بعد بھی مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ مجھے کیا ہوگیا ہے ۔
اور ابھی ہیں انہی سوجول ہیں تھا کہ وہی سب باہی مسیے ریاس آیا اور کہنے لگا" یہ لو
اور ابھی ہیں انہی سوجول ہیں تھا کہ وہی سب باہی مسیے ریاس آیا اور کہنے لگا" یہ لو
این کوڑی اور یہے والی کوڑی بھی میرے ہا تھ ہردکھ دی .

بھرجب بہتی در وازہ کھی اور فرید عق فرید ، فرید کی آ وازوں سے سزار کا اعظم اباب بھر گیا در چلکنے لگا نویس کہیں گم ہوگیا ۔ یس نے توگول کے ہوم ہیں اپنے آپ کو بہت وصونڈ اور کئی باد اک شخص سے بھی بوجھا جس نے میرے والا ٹیب ریکارڈر ایک کندھے میداور کیمرہ ووسرے کندھے برلٹ کا رکھا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ ، وہ نہیں جعے میں سمجہ رہا تھا اور نہی اسے میرے بارے بی معلوم تھا ، کہ یں کہاں ہول ۔ ہیں نے ایک بار بھر حق فرید ، حق فرید ، فرید کی آواز ول کے حال کر ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈ نا میت کھی تھا ۔ کی کو شھونہ نا ہوں ۔ کھی کو ششش کی جین وہاں اسے توک سے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نا بیت کھی تھا ۔

بھے یوں سگا ہیںے ہیں نوٹ کا ہوگیا ہول، سکن بھر مجھے خیال آیاکہ مہری آئ تمت کہاں .... بنینا بم کسی تنور کے سامنے کھڑا روٹی کو لاچائی ہوئی نظروں سے تک دہا ہوں گا۔ یا بھر کسی ہوٹل بیں جائے کی بیالی سامنے دکھے الازمت میں ترتی 'یا انٹو بمنٹ کے بارسے میں صاب لگار ہا ہوں گا۔ میرے جی بیں آیا کہ میں مزادسے بیں نے اوھرادھ ویکھا اور ایک بارہے اپنے آپ کوڈھونڈ نے کی کوشش کی۔

ایکن وہال نوکوئی نہ تھا۔ مزار کے صحن بیں لوگول کی بجائے سرون آوازیں ہی آوازیں نفیس۔ فرید من فرید ، استے سادسے لوگ کیدم کہال گئے۔ مہری سمجھ بی کچھ نہ آیا۔ تاید میری طرح وہ سب بھی گم موسیطے تھے۔ گران کی آوازیں مزاد کے بوسے لے رہی تھیں۔ بی سنے ایک سرتبہ بھر معربور نظرول سے مزاد کی طوف دیکھا اور اہنے آپ کوڈوھونڈ نے کے سیے مزاد سے باہر آگیا ،

اب میں کئی سابول سے مگر مبلہ ا ہنے آب کو ڈھونڈ تا ہے رد ہا ہول ۔ مگر بیتہ نہیں بس کہال ہول ۔



## مانئ ببيريس ملاقات جهال ميال لانجها بهي تفا

کوئی دو تین سال ادھروائشنگٹن میں میری الاقات لارسیہ سے ہوئی تو مجھے ہے اختیار وارث ننا ہ کے وہ تنو باید آ گئے جو اس نے ہیرکا ناک نقشہ بیان کرتے ہوئے کیے تھے.

نین زگی مت مولائ و سے کلال ٹہکیال تھیل گلا ب وا جسے
موال وانگ کمان لاہور دس کوئی حن نہ انت حیاب وا جسے
ہونٹے شرخ یا قوت جول تعلی جکن تھوڈی سیب ولا بی سار و چول
دند چنبے وی لڑی کہ منس موتی دانے نکلے حرنے انار و چول
عثی بولدا نہ ھی دسے تھا وُں تھا ہُیں اگ نکلے زیل دی تار و چول
کہتے آن مگی جیہ رسے بھور عاشق نکل جان تلواد وی دھار و چول
نک الفر جیبی وابیلا اسے ، زلف ناگ خزانے وی بار و چول
کردن کوئے وی انگیال روانہ ہولیال سے کوئڑے برگ جنار و چول
تعرف کی اسے ہوئے ہیں نے اس سے پو چھا ۔" لارسیہ تم ہیر کو جانتی ہو ؟ لاریہ
کچھ دیر تک تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کمچھ بڑ سے کی کوشش کرتی رہی ادر میری ادر و چول

یں نے منے ہیں ان سے اندازہ ہو تاہے کہ ہیر ایک تان کی رومانی واتنا نول کا کوئی کر دارہے ' لارسید رومانی واتنا نول کا کوئی کر دارہے ' لارسید رومانید کی نٹر کی ہے لیکن اب کئی سالول سے امریکی ہیں رشی ہے ۔ لارسید نے مجھے بتایا کہ اس کا با ب شاعرہے اور اسے ابنی شاعری کی دجہ سے رومانیہ حجو ڈٹا پڑا۔

لاركيه كاخيال مجھ بول آ ياكه كچھ ون يہلے مجھ مهركے مزاد مير ماسنے كا آلفاق موا ۔ جنگ نہرے لائلپور کی طرف جانے والی شرک بد جنگ کے بیرونی عصر میں ایک قررسنان می میرکا مزار ہے اور اس پر کھا ہے ، عافتی میاوق میال رائھا اور مائی ہیر بیاں مدفون ہیں ، لکین حبب ہیں سزار کے اندر داخل ہوا تو مجھے بول لگا جیے بیں مائی مہیر کی بجائے کسی اور کے مزار میہ آگیا ہول ،اگر میں باسر بھی ہوئی عیار نه پڑھ بیکا ہوتا تو یکدم والیس آجا آیا ۔ ہم نے اوھراؤھر ویکھا دوعور میں اہتھا سے كھڑى تغيى الك شخص الم تھ يہے باندھ آنكھيں جيكا تے بنير فبركى طرف ديجھ رہا تقاء ایک نوجوان جو رکھوالامعلوم ہوتا تھا، سزار برآ نے جانے والوں کا جائزہ سے رہا تھا۔ میں نے اس سے بوجھا ، عور میں بہال کس نتم کی منت مانگتی ہیں ۔ بیحے کے سے ہمت یا بی کے ہے ، توہرکی حمبت کے ہیںے ؛ نوجوان نے قرکے سرانے حیوٹی حیوٹی مجیول میں بیٹری گذم کی طرف جور نگا ہوں سے دیکھا اور بولا "مرطرح کی . جوچاہے منت مان لیتی ہیں۔ " ، یا گندم کسی ہے ! میں نے بوجھا۔ معدتين سزار برمامنري وينع آتي بي تو گندم لاتي بي ي

، چڑیوں کے سے۔ ہم یہ گذم چڑیوں کو ڈال دیتے ہیں۔" بھر کیم میری نظر مزاد کی حجت کی طرف گئی ۔ نکین اوپر نیل آسمان نظراً رہا تھا۔ ہیں نے نوجوان سے ہوجھا ، مزاد کی حجت کیوں نہیں ؟" بولا ۔ کئی بار حجت ڈالی مگر

گرجاتی ہے۔ اس میے اب ہم ڈا تتے ہی نہیں۔" ایک دیباتی تعیس کی بل ارے بمارے قریب آکر کھڑا ہوگیا اور بولا . " جھت نہیں ہے میکن بھر تھی مننی سرنسی بارش سر۔ بانی اندرنہیں آنا یہ نوجوان نے قدر نے نوٹی سے استخص کی طرف دیکھا ادر کہنے لگا کرد نہیں آنایا نی میاں سب یانی عصر جانا ہے ، میں نے ایک بار اس نوجان اور میراک دیبانی کی طرف دیکھا اور التے قد مول مزارسے باسراگیا . کیم مجھے بول سگاہیے ہیر سزار کے باسرکھڑی ہے ا در میاں دا مجھا بھی اس کے سانفہ سے ۔ ہمی جلدی سے لگے بڑھا بیکن وہ جل بڑے . میں بھی ال کے پیچے ہتھے جلنے سگا ۔ سکن مخدر اُی می دور جا کمہ وہ نظروں سے اوحبل ہو سکتے تو میں اپنے سامقیوں کے پاس آگیا اور ان سے رازداران لہے میں کہا ، بار مجھے نو اول گنا ہے جیسے میرکا سزار بہاں نہیں بلکہ کسی ا در مگر ہے۔ ایک روایت ہے تھی ہے کہ حبب سیراور را مجھا چھیتے جیسا نے یہاں سنے نوانبول نے زمین سے کہا کہ انہیں جیسا سے اور وونوں ندمین کے اندر چلے گئے اں بیے ہوگوں نے بہاں ان کامزار نغمیر کیا : محقق کچھ اور کہتے ہیں ملین تفوری دیر کے بیے اس روایت برلقین کر دیا جائے تو ہوستا ہے زہین نے سیراور را تجھے کو جیا كركيس اور في سركمه ديا تحد.

کدم میراد صیان لارسید کی طرف جلاگیا جس سے دو نین سال بہلے ہیں نے واست نکٹن کے نیٹنل بارک ہیں بوجھا بھا ۔ لارسیم ہیرکو جانتی ہو۔ اور بھر جب میں نے لارسیہ کو ہیرکی کہا نی سے اٹی تھی تواس نے کہا نیا بوں گئا ہے جیسے ہیر باکتان کی نہیں رو مانیہ کی دہنے والی تھی ۔ نب ہیں نے لارسیہ سے بھی کہا تھا کہ ہیرک کو اُت نیٹنائی نہیں تھی ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ باکستان میں بیدا ہوئی اور میمیں بداس نے ایک نخصی میں نے دالی کہانی کی ابتداد کی ۔ بھر مکدم مجھے تبو سے کی وہ " دوریال الله الله کی ابتداد کی ۔ بھر مکدم مجھے تبو سے کی وہ " دوریال الله الله کی ابتداد کی ۔ بھر مکدم مجھے تبو سے کی وہ " دوریال الله الله کی ابتداد کی ۔ بھر مکدم مجھے تبو سے کی وہ " دوریال الله الله کی الله کی ابتداد کی ۔ بھر مکدم مجھے تبو سے کی وہ " دوریال اللہ الله کی اللہ کی ابتداد کی ۔ بھر مکدم مجھے تبو سے کی جب ہیراور دانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور دانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیراور درانجھا تبو سے سے دھیں یہ وایت ہے کہ جب ہیں اوریت ہے کہ جب ہیں دوریت ہے کہ جب ہیں دوریت ہے کہ جب ہیں دوریت ہے کہ جب ہیراوری کے دھیں کی دوریت ہے کہ جب ہیں دوریت ہے کہ جب ہیں دوریت ہیں دوریت ہے کہ جب ہیں دوریت ہے کہ دوریت ہیں دوریت ہے کہ دوری کی دوریت ہے کہ دوری کو کو کیا کہ کو دیا کہ دوریت ہے کو کو کی کوریت ہے کہ دوریت ہ

گذرر سے نفے نواس وقت کے راجہ عدلی نے انہیں بچر میا اور انہوں نے بدوعا دى كە فىداكرىسے نىرىے تىركوآگ كى رىپے تو دال آگ نگ كئى اور لوگ كتے يى كرة ج تك قبو ہے ہيں ، رُوڑياں " آستة سند وهوال جوڈرتی رستی ہيں بو چقے موجتے میں نے بھراپنے ساخیول کے چبرول کی طرف دیجھا اور کہا ۔ جھے تو یوں گئاہے میسے را سخے کی بھی کوئی نیشنیائی نہیں تھی۔ "سب سن بڑسے . میں بھرسوچ میں بھرگیا ۔ ہوسکنا ہے کہ جی سیریے مان ت سوسی جائے کیا بنہ وہ وانا گنج بخشن کے مزار برما ننری دینے آتی ہویا بھر حمنگ ۔ بجدم مجھے بول سگا جیسے ہیراب بھی ذندہ ہے یا ہوسکتا ہے کہ وہ سوسنی کی طرح اب بھی ہرسال پیدا ہوتی ہو اور پیدا ہوتے ہی سر جاتی ہد بوسکتا ہے ہیر کا مزار امریحہ ابطانید یا کسی اور ملک ہی سور بھے سگاجیے ہیرکا مزار اسلام آبا و بی ہے ۔ تکین لارمیہ توکہتی تفی ہیررو مانیہ کی رہنے والی ہے ۔ بھریہ کہ ہمیرتو ابھی سری ہی نہیں تو بھراس کا سزار کمیبا ۔ ہمیرتواب بھی کمچے لا کیول کے اندر رسنی ہے . مگر وہ لاکیاں کون ہیں اور کہال رستی ہیں ۔وہ لڑکی توجھے جواستان میں ملی تقی یا تھے خانہ بدوش گل ہری جس سے مبری القالت کا غالن یں ہوئی تفی ارب یا مھرکوئی اور ، ہیرس کے بال دہتی ہے ، لوگ کہتے ہی ہیر ردح بے اور را مجامعے ۔ یہ بھی تو موسکتا ہے کہ میرایک سوچ ہواور را مجھا اس سوچ کا اظہار ۔ اور بہ سوچ اینے اظہار کے لیے ہی میکھ حبیتی رہی ہو۔ تو پھر تو ہیرکل مزار دنیا کی کسی ملک کسی ملک میں بھی ہوستا ہے بیکن ہیران میں سے کسی سزار می تعی نہیں۔ وہ تواب بھی اپنے اطہار کے سے تراب رہی ہے اور یول لگتا ہے جیسے ہیرآج کل میریبیں کہیں ہے اور البار کی راہ کودیچھ رہی ہے یا بچرکسی اور ملک یں ہے ۔ کا فی عرصہ سے ادرمیہ کا بھی کوئی خط نہیں آیا ۔ ہوستخاہے اس کی بہرسے ہیں اتا ېوگئى بو ا در ده بھې ميري طرح گېرى موجېل بي گم بو ا در اب يه موچ دېي بوكرميداكھيرا

كون تفا ،كيدوكون تفااور چوم ككون . اور وه بينول مركع بي يا اسمى ذنده بي . است بي موهول اور باجول كى آوازىنے ميرا بچهاكيا -

ساڈا جسیال واجنبہ وسے، بابل اسال او جا نال

میری سوچوں کاسسلہ ٹوٹ گیا۔ بیں نے سڑ کرد کیھا۔ بران دہبن کو سے کرا رہی علی کے پولوں ان جورمرنا ہے سہے ستھے۔ کہاروں نے ڈولی اعقار کھی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہیراس ڈولی میں ہے۔ میراجی چا ہا کہ بیں ڈولی کا بیردہ اعقا کرد کیھوں بلین جانے کی کوشش کیول میں دوقدم اعقا کر دگرگیا اور براتیوں میں سیدسے کھیڑسے کو بہجانے کی کوشش کرنے لگا۔ نیکن اس نے اپنا جہرہ جولوں کے پیھے جھپار کھا تھا۔ مجھے نقین ہونے لگا کہ بیراسی ڈولی میں سے ۔ کر سے اپنا جہرہ جولوں کے پیھے جھپار کھا تھا۔ مجھے نقین ہونے لگا کہ بیراسی ڈولی میں سے .

بچرد کیجتے ہی و کیجتے برات آگے بڑھ گئی۔ باجوں کا شور دور عبلاگیا اور ہی اکسیا رہ گیا۔ اور اب وہی کھڑا یہ سوچے رہا ہول۔ اس ڈولی میں ہیر تھی یا کورٹی ادر۔

# مرؤم کے گھرات کے کھانے پر

چترال سے مقوری دور ایک بہاڑی گاؤں ایون ہے۔ دنیا کے کئی مخفقوں اور سیاح ل نے اپی کا بول میں ایون کا ذکر کیا ہے۔ جترال کی نادیخ میں ایون کو بے صدا بمیت جائل رہی ہے۔ ایون اس راستے بر بڑتا ہے جرببوریت، بر بر اور رمبور وادیول کی طرف جاتا ہے اور حیال کیون تی آباد ہیں۔

اس دن بچھے ہرہم ایون جارہے تھے جہاں غلام عمر مرحم کے بھائی نے ہیں مرحم کے بھائی نے ہیں مرحم کے بھر گھردات کے کھانے ہر بڑیا تھا اور ہم نے یہ دخوت اس سے تبول کر لی تفی کہ ہیں یول محسوس ہوا تھا جیے یہ دخوت مرحم کے بھائی کی طرف سے نہیں ' بلکہ مرحم نے خود ہیں رات کے کھانے ہر اپنے گھر با بھیجا ہے۔

ادینچے او نینچے آسمان سے با تیم کرتے ہوئے بہاڑ بچوں کی کہا نیول کی کتابول کے حنول کی طرح مگر رہیں سے اختا اور کہیں سے اختا اور کہیں سے انتھا اور کہیں سے بہت گہرا دریا ' پہاڑول کے گردلیٹا ہوا تنگ اور بڑی جے راستہ دریا انتھا اور کہیں سے بہت گہرا دریا ' پہاڑول کے گردلیٹا ہوا تنگ اور بڑی ہے راستہ دریا کے اس بارچھوٹی جھوٹی وادیال نظر آ رہی تھیں جن بھی کہیں کھوار زبان کے بزرگ نام را با ایوب کا گاؤں جمرکن بھی ہے۔

تام با با ایوب کا گاؤں جمرکن بھی ہے۔

ہم سب مجب شے بم ہیں سے کوئی بھی بات نہیں کر د با تھا ، بھر بھی یوں

سی تھا جیسے ہم سب بندآ داز ہی مردوم کے بارے میں باتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی بات کا جواب دے رہے ہیں ۔

آخری بارجب دہ مجھے ملنے اسلام آباد آیا تو سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی مختبی رکھر وہ اس طرح سکٹ کرکری بر مبھے گیا جیسے بالا اس کی ہڑیوں کو کا طرح سکٹ کرکری بر مبھے گیا جیسے بالا اس کی ہڑیوں کو کا طرح میں بوپ بھی اس کی کتاب کے بارسے ہیں بات کر رہا تھا۔ گردگ رہا تھا جمسے وہ ممیری بوپ بات نہ من رہا ہوا دریونہی کہ رہا ہے کہ اس ہیں تیری نوا ہش کے مطابق تراہیم اور امن نے کرکے جمیح دول گا۔ ہیں نے اس کے سے جائے منظوائی تواس نے باسکل امن فے کرکے جمیح دول گا۔ ہیں نے اس کے سے جائے گاڑی گری ہے توکوئی مافر اس طرح جائے ہی جسے کی اسٹیشن بر تھوڑی دیر کے سے جائے گاڑی گری ہے توکوئی مافر اس طرح جائے ہی جسے کی اسٹیشن بر تھوڑی دیر کے سے جائے گاڑی گری ہے اوراس کا سارا گاڑی سے بائے دراس کا سارا دھیان گاڑی کی طرف ہوتا ہے۔

و دمبدی پی متھا۔ اس کے اندر موت کا موئم شروع ہو چکا تھا۔ مجھے لگا ہیں و درک کر مبیقا ہو اور باربار ابنی جینے کو مکوائی ٹیس ڈھال لیت ہے۔ ہیں نے اس کی کتاب کے بیدے کچھ نے باب بخویز کے۔ اس نے مودہ میز ریب اعظا لیا اور اسے بنبل ہیں و باکر کری سے اٹھ کھڑا ہوا ۔ اور لولا ۔ باسکل ایسے ہی ہو جائے گا۔ ہم فکو نئر کر دسب تھیک ہوجائے گا۔ ہیں اب جبتا ہول ۔ جس سے اندازہ ہونا تھا کہ وہ اس قدر عبدی ہیں ہے کہ اس کے باس بس تبدیل کرنے کا بھی وقت نہیں ۔ اس کا ابس مجی میلا نفا ۔ اس کے جو تے بھی تفکن سے جو رجو در سے ۔ اور گرف نہیں ۔ اس کا ابن کے موان سے جو رجو کے اور گرف نہیں ۔ اس کا ابن سے مور سے ۔ اور گرف بینے کا انداز باسکل اس تحقی میں اب تھا ہے۔ گا ہوں کی مزانہیں آ رہا ہوتا مگر وہ مون عاد تا سکر سے برس کے موان ہے ۔ اس نے ایون پہنچ ہی مجھے فط سکھنے کا وعدہ کیا اور نیزی سے مسے کہ کرے سے نئل گی ۔ وعدہ کیا اور نیزی سے مسے کہ کرے سے نئل گی ۔

اس کی موت کی اعلی علی ۔ ادراب کوئی ڈریڑھ دوسال بعدہم اس کے گھر جا رہے تھے تو بھے رسردیوں کا موسم مشروع ہو جبکا تھا ۔ آج اس نے بہیں دات کے کھانے ہو مجا یا تھا اور اپنے بھا تھا کہ ایون کے داستہ تھا اور اپنے بھا تھا کہ ایون کے داستہ بھی اس کی تقب کہ ایون کے داستہ بیں معلوم ہو جبکا تھا کہ ابون کے داستہ بیں ہی اس کی تشب رہے باسکل مٹرک کے کن رہے ۔

جب ہم اک کی قبر کے پاس پہنچے تو ابھی بوری طرح شام نہیں ہوئی نئی جیہے اتر تے ہی یول سگا جیسے وہ ہمارا انتفاد کر دیا ہے۔ بھر جب ہم اس کی نبر میہ فائحہ بڑھ چکے تو یوں محسوس ہواکہ جیسے وہ کہدر ہا ہو۔ میرے بوی بچے کھا نے بر تنہارا انتفاد کر رہے ہیں۔ تم عبو میں ابھی آنا ہول۔

وہاں سے ہم کوئی فرلانگ بھر آ گئے سکتے ہوں گئے کہ مروم کے گھر کے قریب مروم کا بٹیا لائٹین یہے ہمارا منتظریفا ۔ ہم نے ایک چھوٹما سا نالہ پارکیا اور نیجے اتریکے سکے جہاں میصوان اندیتے ہی مردوم کا گھرتھا۔ برآ مدسے بی جاریا ٹیال مجبی نفیس اور صحن انگور کی بلول اور درختول سے بھراموا تھا۔ ایک طرف میزیر سرحوس کی کتابی اور مودے ترتیب وار بڑے تھے جومردوم کے بھائی نے ہمارے ویکھنے کے یاے ر کھے ستھے جن میں فارس کی برانی من میں، تذکرے ویترال کی ناریخ اور کھوار کے علاوه اردو کی ببرت سی کتا بی بھی تقیں مرکننی دید تک مرحوم کی کتا بی و یکھنے رہے اتنے میں نیز عواحینا شروع ہوگئی حوصحن میں اسکے درختوں اور ساول کے اندرشور میاتی ہوئی برآ مدے کی طرف دیکتی اور پھر کھنے دروازے سے گھر کے اندر دامل ہو جاتی۔ دروازہ زورسے کھتا اور بھرزورسے بند بوجاتا کئ بارتوالیے سگا بھیے مردم نے دروازہ کھولا ہے اور اندرآ کر اسے بندکیا ہے اور اب برآ مدے ہی آ کرکونے میں رکھی جاریائی برسٹے گیا ہے اور ہماری بایس س را ہے۔ تیز سوا، لانٹین کی مدیم اورسہی ہوئی اواس روشنی برآمدسے میں بیٹھے ہوئے مردد

کے دوست اور اُداسی . باکل بیکے ہوئے انارول کی طرح جو ہیں سنے کو غذی ہیں دیکھے ۔ ایسی اواسی نشاید کا ایکے دل میں اس و نشت ہوگی حبب اس سنے ابنی مجبوبہ نمیلیسر کو آخری خط محمد احمد عقا ۔ یا بھرالیسی اواسی اس و نشت ہوگی حبب امریکی شاعر الرٹ کرین نے ابنی محبوبہ کے ساتھ ہمری جہاز ہیں سفر کرتے ہوئے اچا نک سمندر ہیں جہاں گا کہ ساتھ ہمری جہاز ہیں سفر کرتے ہوئے اچا نک سمندر ہیں جہاں گا کہ ندوکتی کرلی تھی ۔ نودکتی کرلی تھی ۔

اسی اواسی بین نے اس وقت بھی وکھی تھی جب احتمیم کے دوست اور تہرکے لوگ اس کی بنر رہے اور تہری اور تعبول ڈال کر دوٹ رہے سنتے اب میری سمجہ بین آیا کہ مرحوم جب اس می بنر رہے ہوں گا اور تعبول ڈال کر دوٹ رہے سنتے اب میری سمجہ بین آیا کہ مرحوم جب اس می آباد میرے باس آیا نقاند وہ اس قدر جبدی بین کیوں تھا۔ در اصل ان دنول وہ ابنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اشنے بین نیز ہوا کا ایک جیون کا آیا اور صحن بین میز برکھی سرحوم کی کتابول کے کمچھ ورق اڑا کر سے گیا۔ بین اٹھ کران سے بیچھے ہما گا اور انہیں اکٹھا کر کے سرحوم کے بیٹے کے حوالے کرنے ہوئے کہا کہ کتابول کو سے واکر الماری بین دکھ دے۔

کننی دیدک ہم سب جب بیٹے رہے۔ اسے بی کی نے سروم کی بیاری ک
بات جیڑی تو اک کے بھائی نے بتا یاکہ اسے سکے کا کینسر ہوگیا تھا ایک دن ہیال
میں ڈاکٹر نے یہ جو کرکہ وہ انگریزی نہیں جانا کی کو بنا یا کہ اسے کینسر ہے۔ بس ای
دن سے اس نے موت کی تیاری نشروع کر دی تھی گر بھر بھی وہ باقاعد گی سے بچل
کو بڑھا نے کول جاتا رہا ۔ یہ بات من کرجا نے کیول مجھے کا نکا یا و آگیا ۔ جس نے اب
مجوبہ کو ایک خط میں اپنی بیاری دٹی بی کے بارے میں مکھا تھا کہ میری ٹی بی کے بارے
میں جان کر دوگوں کی مدد کا جذبہ با محل ایسے ہی ہے جیے بال کے سکرٹ سے ٹک
کرخوشی محوس کرتا ہے۔ بھر میں نے موجا ۔ جانے آج اس کی بیوی برکیا گذر رہی ہوگی ۔
دورکی محوس کر رہے ہوگی۔ نا یہ وہ یہ موج رہی ہوگی کہ آج اتنی دورسے اس کے دوست

آئے ہیں تواہمی وہ ہمی آجائے بلکن کیا معلوم وہ اندر آبا بیٹیا ہدا دراہنی بوی کور کھانے کے بارسے ہیں ہایات دسے رہا ہو۔ یہ پکاد سال بنن ہیں ڈالو.... ابلے دکھو۔

نیز موابراً مدے میں بیٹے نوگول کی بالیں اڈا اڑا کدسے جارہی تقی ، اوران کی بہت میار کے بیار ہی تقی ، اوران کی مہا نی جاروں طرف ہیں دہی ہیں۔ مرحوم کی کہانی بالی بربوں کی کہانی سے متی مبتی تقی ۔ وہ اس بیحے کی طرح تقیا جو کیسلتے اجانک پربول کے دہیں میں جانکھے .

ہر مرحوم کے بیٹے ہیں ایک کمرے میں سے سکتے بہال بہن سے کھانے ہے ہوت سے کھانے ، مرحوم کے دوستوں کی لین ہدکے کھانے ، مرحوم سے دوستوں کی لین ہدکے کھانے ، مرحوم سے دوستوں کی لین ہدکے کھانے ، مرحوم سے بولگ کھانا کھانے کھانے ہیں مصروف سخے تواجا نک بیجیے سے کسی نے ہاتھ بڑھا کہ ایک وٹی میں ہیں ایک وٹی میں ہیں ایک وٹی میں ہیں ہو کہ جیجے و کیجھا ، مگر دبال کوئی بھی نہیں نفا . میں نے دبن دوسری طوف بڑھا دی . مگر تھوڑی ہی دیر اب د بھر ہیجھے سے ابقا بھا کہ کسی نے دبن دوسری طوف بڑھا دی . مگر تھوڑی ہی دیر اب د بھر ہی ہے ابقا بھی کہ دی ۔ ابتا ہے کہ دی سے ابتا کہ کہ کہ سے ابتا کہ کہ کہ کسی نے دبن میرے سائے کہ دی .

ہوگ ا ب مرحم کی بجا میے موسم اور تفانت کی بات کر رہے تھے۔ بیہاڑی لوگول کی زندگی اور رہم ورواج ہر بات ہور ہی تھی۔ بیج ہیں کچھ باتمیں کھانے سے بارے ہی جی ہو گئی اور رہم ورواج ہر بات ہور ہی تھی۔ بیچ ہیں کچھ باتمیں کھا اور جب سب آ دھے سے زیادہ کھانا کھا چکے تو ان کی باتوں ہیں اداسی کم ہوگئی اور اطمینان آگیا۔ بھرآ مبتہ آ ہتہ وہ ہلی بھیلی باتوں ہر آ گئے اور آ خریمی جب وہ تہوہ پی رہے ستھے تو میسے معنول ہیں گپ شپ کر دہے ستھے . مجھے لیول لگا جیے ان سب نے موت کے خوف بر تا گئے اور آ گئے اور آ گئی اور اگر جیے ان میں باہرآ کر برآ مدے ہی تو فوف ہی ہوئی جا د پائی بر بیڑھ گیا ۔ ابا ناک بیھے سے کوئی لولا ۔ میں باہرآ کر برآ مدے ہیں دکھی ہوئی جا د پائی بر بیڑھ گیا ۔ ابا ناک بیھے سے کوئی لولا ۔ میں باہرآ کر برآ مدے ہیں دکھی ہوئی جا د پائی بر بیڑھ گیا ۔ ابا ناک بیھے سے کوئی لولا ۔ میاف کرنا ہیں تمہیں خط نہیں کھ سکا اور اگر ہیں تمہیں موت کے بعد خط نکھنا تو سب میان کوئی ہوئے۔ اور ممکن تھا کہ تم بھی میرا خط ہڑھ سے بغیر بھاڑ ویتے ۔ اور ممکن تھا کہ تم بھی میرا خط ہڑھ سے بغیر بھاڑ ویتے ۔

یں نے پیچے دیکھے لبنے کہا ، میری خواہش ہے کہ تم مجھے خط مکھو ۔ مجھے ہوت کی خوب مئور تیول کے بارے بی بناؤ ۔ اپنے بارے بی مکھو ۔ میں تنہار سے خط کا انتظاد کرول گائی مئور تیول کے بارے بی بناؤ ۔ اپنے بارے بی مگر ابھی تک مرحوم کا خط نہیں آیا ۔

اب اس بات کو تقریباً ایک ماہ ہوگیا ہے مگر ابھی تک مرحوم کا خط نہیں ہوتا ۔

میں سرروز بڑے است تیاق سے ڈاک کھون ہول ۔ مگر اس میں اس کا خط نہیں ہوتا ۔

مجھے لیتین ہے کہ اب کسی دن جھے اس کا خط مومول ہوجا شے گا ۔ . . . میں مرحوم کے خط کا منتظر ہول ۔

#### ىيى ئابىكىيىس كو دۇن بىيى ئابىلىيىس كو دۇن

میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا تو دہ لان میں مبھا کوئی کتاب بڑھ رہا نفاء اس نے كتاب ايك طرف ركھ دى اور حيروميرى طرف گھا كر مبيد كيا، سے یوچے رہا ہو کیے آئے ہو سکن میں اس کی شمنیت کے رعب تلے دیا ہواتھا ، داز تد سرخ وسفید رنگ اور گہری میمعنی آنگھین ہوگوں نے اس کے مارے بس جو کھے تا ما نفا ده باسكل دبيا بي تفا . وه واقعي ايبا يدها سكها آدمي مك را تهاجس في علم لين اندرسمیٹ بیا نفا اسس لٹے اس کی طبیت میں ایک طرح کا سکون اور مقهرا قریتھا . ای کے چیرے برطمانیت بھی مجھے وہ ایسے سسکول کی طریع نگا حس کی ماری كالسبريكي بوئي خنيس وا دريس عبى ايك كاس من يتها بوا تفارجيان تاريخ كايسريديفا. مجے مجے نہیں آرمی تھی کہ بات کہال سے شروع کرول ، درامس میں شنا ، بنی اور برونتی زبانول ا ور ان کے نوک لور کے بارسے ہیں اس سے گفت کا کرنے کے بیے گیا تھا۔ وہ ان زبانوں اور علاقول کے بارے میں دسیع معلوبات رکھتا تھا . ونسيا عبركے بڑے بڑے سكالرول اور فوك اور يركام كرنے والول في ابى كنابول بين اس كاحواله ديا تقا.ميزابك مقهديه هي مخفاكه اس كي ده لائيسريري هي دیکھول جس کے بارے میں مستا تفاکہ اس میں طری نایاب کتابس ہیں. اور وہ

این کابول سے آئی محبت کرنا ہے کہ ابن کتاب کھی کسی کو نہیں وینا۔ بلکہ وہ توکسی کو اپنی کا بین کا بین کا بین کا ب

یں نے اسے تا باکہ بمی آج فلاں نماں موصوع برگفتگؤکر نے کے بیے حاصر ہوا ہول۔ دہ کچھ دیر جہب ریا اور بھر لولا۔ اس گفتگ کے بیے کا نی وقت درکارہے حبب وہ یہ بات کر دیا حقا تو مجھے یول لگا جیسے گہرسے تالاب کی برسکون سطح برکوئی لہرائفی مجہ .

ا تنے بیں مازم جائے سے آیا بہنائ نے گفتگو جاری رکھی ادر ایسی ایسی بانیں بتائیں جو بیں نے اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں بڑھی تھیں اور نہ کسی سے سنی تھیں .

مجھے یا دنہیں کو تفنو کا بیسسلہ کہ جاری رہا ۔ یوں مگ رہا نظا جیسے
سادہ اور علم کا کوئی دریا بہہ رہا ہے اور ہیں اس ہیں بجکو سے کھا رہا ہوں ۔ ہی
نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنجالا اور اس کی لا تبریری و کیھنے کی خوائن ظاہر
کی۔ وہ چپ ہوگیا ۔ مجھے نفین نظاکہ وہ ابھی یہ کہہ کر معذرت کرے گا کہ ہیں
کہی کسی کو ابنی لائبریری ہیں جانے کی اجازت نہیں دیا ۔ گرجانے اس دن
وہ کس موڈ میں نظا ۔ مبطیع "کہہ کہ وہ میکم اٹھ کھڑا ہوا ۔ ہیں بھی اس کے بیھے
یوں ا۔

جھوٹی سی لائبریری ،جس میں تنابول کے علاوہ تیرکی کھال اور ایک بندوق بھی دیوار کے ساتھ سے ہوئی ہوئی تھی۔ جب بھی میں کوئی کتاب اٹھا تا وہ حبث سے سے راجھ سے بات ہوئی ہوئی تھی۔ جب بھی میں کوئی کتاب اٹھا تا وہ حبث سے سے راجھ سے کتاب سے بیتا اور خود کتاب کے ورق السط السے کر مجھے اس کتاب کا نام اور موضوع بتا نے گئا۔ کتابی اگرجے بہت کم تھیں مگروا تعی الی خیں اگر جے بہت کم تھیں مگروا تعی الی خیں اسی خیں ہوئی کا اور کوئی نسخہ نناید ہی اور کسی کے پاس بہد کسی کتاب میں جھٹا ہوا اور بوسسیڈ

درق آ جاتا تو وہ اس بر ایول کم تھ رکھتا جیسے کوئی مال ا چنے بیچے کے ماتھے بر آئے ہوئے زخم بر مرہم لگا دہی ہو ۔ بھر ایک ایسا المحہ بھی آیا جب ہیں سنے اس سے ایک کتاب بڑھنے کے لیے مانگ کی ۔ وہ کری بر میٹھ گیا اور کتاب کوجھولی ہیں دکھ کر کمچھ سوچنے لگا ۔ اس کے جہرے کے تا تران سے اندازہ لگا نا مشکل تھاکہ وہ کیا نیصلہ دے گا ۔ مجھے وہ ایسے شخص کی طرح لگا جس سنے ابھی ابھی کسی بہت بڑھ سے ماد شے کی خبر کنی ہو ۔ ہم نے اس سے جو کتاب مانگی تھی ' وہ گلگت ' بنزہ ' سکوہ واور جبرال کے بارے ہمی تھی ۔ یہ ایک ایسا سفر نامہ تھا ' جر بھر شاید کھی نہ دکھا جا سکے ۔ اس نے کہ اسے ورق اسٹنے سٹروع کر دیے اور

یوں کے تیم نے آج تک اپنی تا ب سجی کسی کونہیں وی ۔ یہ میری ندنگی کا سرایہ بیے۔ نم یہ کت ب میری ندنگی کا سرایہ بے۔ نم یہ کت ب میں شرط یہ ہے کہ ایک ماہ کے بعد بیڈو کر داہب کردینا ، ا

میں نے فوراً وعدہ کر لیا اور کتاب اس سے سے کر اپنے بیگ بیں ڈال لی۔ اس نے مجھ سے رسید کھوالی۔

ایک ماہ کے بعدای نے میرے پاک ایک آدمی ہے ایک برخمتی ہے ہیں اپنے دفتر میں موجود نہ نھا کچھ عرصے کے بعد مجھے اس نے ایک خط مکھاکہ میری کا سے دفتر میں موجود نہ نھا کچھ عرصے کے بعد مجھے اس نے ایک خط مکھاکہ میری کا کسی کے لا نہ ہوجائے ۔ ہم کچھ عصر سے میں کے لا نہ ہوجائے ۔ ہم کچھ عصر تا کا کسی کے لا نہ ہوجائے ۔ ہم کچھ عصر تا کا کسی میں دیا جنون مجھے گلگت جانے والا کوئی آ دمی ایسا نہیں بل سکا جذاک کی کتاب باحفاظت اس مک بہنجا سکتا ۔

اس بات كواكيب سال كندركيا . ايك دن مجع مُلكت جانا بيرا . مين تباساته سع كيا ادر مُلكت بينجة بي كما ب سع كراس ك كهربينجا يمنش بجاني، الزم بابراً يا تو بی نے اس کا بوجا۔ الذم بُرنم آنگھیں یے جب کھٹرا رہا اور پھر کہنے دگا۔ "آب کہال سے آئے ہیں۔ آپ کوشا پر معلوم نہیں کہ آج سے جو ماہ پہلے ماب کا انتقال ہوگیا نھا۔"

طازم کی بات من کرمجھے کو کھ اور رہنے سے اپنا آب ٹوٹما ہوا محسوس ہوا. حب میں حواس بجا ہوئے تو طازم اند جا جکا تھا ۔ کتاب مبرسے ہاتھ ہیں تھی میں آہتہ آہتہ واپس میں بڑا.

آج اس بات کو مھر ایک سال ہونے کو ہے۔ اس کی کتاب اب بھی میرے باس ہے میں اس کے کتاب اب بھی میرے باس ہے میں کو دُول ،

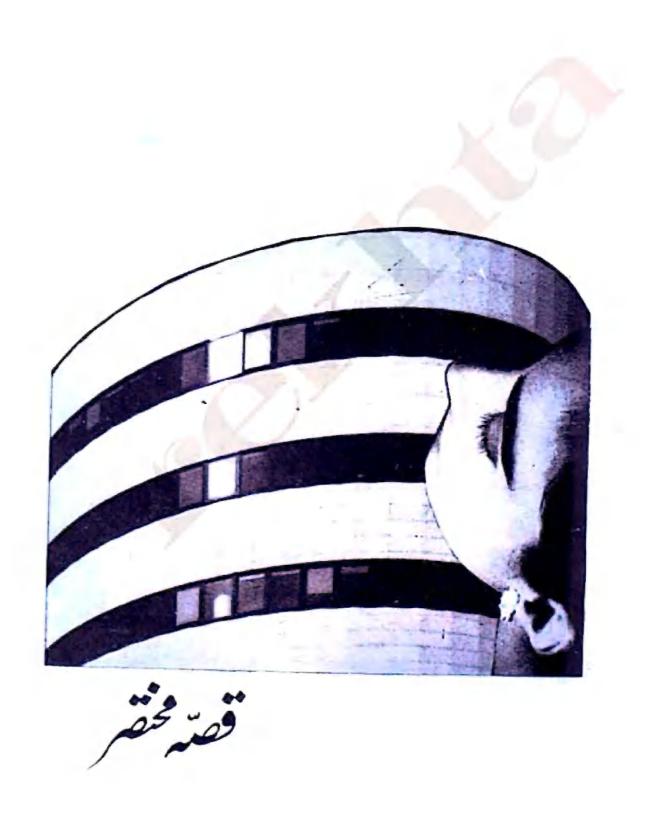

# چر با کے بیروں میں الجماموا دھاکہ

اسے برانی جیزی انجی مگتی ہیں وہ برانے خط اکھے کر ماہیے برانی ت بیں بڑھتا ہے۔ اس نے سبت سے قدیم نوادرات جع کر سکھے ہیں، سین اپنی جن کی مونی برانی حبیبزی دکھ انے کے بیے وہ ہر دوز ایک نئی لڑکی کو اپنے گھر بلا اپتیا ہے۔

مسناطا

اکے بچے ایھے مگتے ہیں وہ بچوں سے بڑی مجبت کرتی ہے۔ لیکن جوئنی وہ کسی بچے کو بیار کرنے مگتی ہے۔ دہ کیدم بڑا ہو ماآباہے۔

مُوم كا نظريبه

وہ جو ہا شربت بینے کا حقداد ہے
جو ٹری شکل سے الماری میں رکھی بول کا دھکن کھولتا ہے
ابنی دم بار بار بول میں ڈالتا ہے
ادر اسے جاس لیتا ہے۔

## تغري

كسى فيان كاتعارف كروايا اوركها يرببت اليح آدى ين ہرکوئی انسے نوش ہے کسی باست کا بڑا مہیں مانتے مرروزاين دوستول كويد شمار خطوط لكحن بي برمفل بن شرکت کرتے ہی كسى كا دل منين توريق مجھے نگاجیے ہیں نے اسے پہلے بھی کہیں دیجیا ہے تيرمجه بإدآيا يس نے ایک بال مي بچوں کے بہت سے کھلونے دیکھے تھے ان بي اك كالله كالكور المحيى تقا جوبحياتا تحااينا سكردال كرككورك يرسوارى كرليتا تفا

<u>تنگ گلی</u>

حبب

آنگھیں ہونٹوں پر اتر آتی ہیں ادر ہونرط کبوتروں کی طرح اُر کر آنگھوں میں آ جیٹھتے ہیں

اداسى

کا ہے کپڑے مجورے بال کا ذوں میں بالیاں آنکھول میں سوال

### بروٺ ربڙنگ

رات بهنت بارش اوراً ندهی فتی دین کھڑکی بیراس کی دستک جمی ہوئی تھی دلوار برلانگ درشنس کال جبی ہوئی تھی میں بھر بھی گھر ریپنہیں تھا زندگی

زنزگی

وهوبن جولیا ہے اُبطے بروں کا باکسس باؤل جوتوں سے بے نیاز انکھول میں معبوری نیبی آس زبان برسمندر کی بیاکسس مگر میں نے مگر میں نے ہمیشہ اسے اپنی قبر رہا

### ۇعا

اس شام قیدلوں سے باتی کرتے ہوئے
اس شام قیدلوں سے باتی کرتے ہوئے
اس دات الزابات کی فہرست اور طرح کرسوتے ہوئے
اس نے دعائی
اس فدا
میرسے شہر سے کچل مے خوابیل کو
میرسے شہر سے کچل سے جوابیل کو

## کوئی اور

یتر نہیں اس کا میلی فون نبر کیا ہے۔ دہ مجھے اکثر فون کرتی ہے

خشکوے کرتی ہے کہانیاں سناتی ہے ۔ کو انٹنی ہے اور رو تھ عاتی ہے۔ تب فون و سکونیکٹ موجاتا ہے مگر وہ دوسری کال کرتی ہے اور حب میں فون اعظاما موں تو کچیے منیں بولتی ۔ ہیں مجیوعا با مول کہ بدائ کا فون ہے ہیں اسے منالیتا ہوں اوروہ مان حاتی ہے ۔

مگر بچر بھی جب وہ کہیں ملتی ہے تومیری طرف لیل دبھتی ہے جسے کہ رہی ہو ہیں وہ نہیں ہو تہیں فون کرتی ہے۔

یس بھی اس کی طرف ایول دیجیتا مول جیسے اس سے کدر امول ، جو تھاری کا ایس رسید کرتا ہے وہ بی سنیں کوئی اور ہے ۔

### سانپ

اکٹر شام کو دہ میاں بیوی سیر کے بینے تھے تومرد ابن جیڑی لینا کہیں منیں بجوت المہنی دیکھے کرمیرے دوست نے مجھ سے بوجھا وہ این جیڑی کیوں دکھتا ہے وہ این جیڑی کارنے کی کیوں دکھتا ہے سانپ دغیرہ مارنے کے بیے میں نے کہا تو بیجرا سے مارتا کیوں نئیں اس نے جیرت سے بوجھا۔

### دونير

وہ اس ہے مبت کرتی ہے

اس کی تنهائی اور کے بابٹتی ہے

مگر جب دن کے دو بجنے ہیں

تو بڑی احتیاط سے دن کے کورے کا غذکے دو صفے کرتی ہے

ہیلاحقہ بھیال کر اپنی مطی میں بھینے ہوئے ہمتی ہے ۔

ائی متمارے ساتھ مبت وقت گزرا

ہیر دوسراحصہ اس کے حوالے کرتے ہوئے

مہتی ہے ۔

متہیں ہت ہے شام کو میں بہت زیادہ عرق ہوں ۔

متہیں ہت ہے شام کو میں بہت زیادہ عرق ہوں ۔

متہیں ہت ہے شام کو میں بہت زیادہ عرق ہوں ۔

### دل کا دھو<u>ب</u> ،

اک کی محبور کی باتول میں دور تک وعوب ہی وعوب ہے۔ ایک بھی سایہ دار درخت نہیں بھر بھی حب وہ ملی جاتی ہے۔ تواسے یوں مگنا ہے جیسے وہ اپنی چھڑی کہیں رکھ کر بھول گیا ہے

# كچارنك

اسے تجے گھرا جھے نہیں گگتے اس کے اراد سے بھی بڑے تیے ہیں -وہ عام طور پر کے زنگوں کے کپڑے ہنیتی ہے الین اس کی باتوں کے رنگ بہت کچے ہیں

### نوف

وہ اس نوف سے زیادہ منیں بول کہ کسیں اس کی زبان گس مذہ استے اوردہ اس خوف سے زبادہ بول ہے کہ کسیں اس کی زبان بولنے کی عادت سے محروم مذہ وائے -

### بيوسى مارقم

۲۰ سال تک بوسٹ ارٹم کرنے کے بعد اب اس نے دیٹا ترمنٹ کے لیے درخواست دے دی ہے -تو ہیں سوخیا ہوں میرا بوسسٹ مارٹم کون کرسے گا-

#### ر مرسط اوکٹان فوکس

اس کی کیبنی ہوئی تصویروں کی خاکش جادی تھی ایک لڑک نے اس کے فن کو سراہتے ہوئے کہا - آ ب کی تصویری مبست ایجی ہیں۔ اس نے لڑک کی انھو ہیں ججانکا اور بولا - مجھے تو دگٹ جیے میری ساری تصویریں اوکٹ آف نوکس ہیں ر

كبوتر

میرے ہونٹ جیسے چھڑی جس پر تیرے نام کا کبوتر اثرے

بيرا ما سوئير

بیلے میل وہ سردیوں ہیں نواب نبتی ہتی ۔ اب کچھ سالوں سے وہ ساری سردیاں سوئیٹر نبتی رہتی ہے ۔ غم

عم تیرابچین جیسے پخفی بچی دبن بازھے دبن بازھے انجانی داہوں پر کھیلے

بارشش بارشش

کھڑکی سے تگ وہ بادل تحتی رمبی ہے بارش کی بوندیں اس کے دل برگرتی ہیں وہ آنھیں بذکر کے اپنے اندر موسلا دھار بارش میں تھیگتی رمبتی ہے

### <u>خط</u>

خط جیے فاصلوں کی مٹمی جس بیں تفظوں کے ڈاکیے بیار کی بھڑایں باندھے ترسے نام کا خط باشنے ہیں

### ہمسائی

اس کی ہمسائی سبت اتھی ہے۔ وہ جب بھی اسے فون کرتا اس کی ہمسائی اسے فراً بلا یتی لیکن اب وہ اسے باکل زحمت نہیں دیتی اور جب اس کا فون آنا ہے تو اس سے خود ہی بات کرائی ہے۔

# فضول *خرج*

جب سے کسی نے اسے تبایا ہے کو خوشی ایک اوپن جیک ہے وہ ہرروز ایک جیک کیش کروا لیتاہے۔

# تعويذ

وہ گھرسے اکٹر بھاگ جایا کرتا تھا اس کی مال نے اسے تعویٰ بہنا دیا تاکہ وہ گھرسے نریجا کے مگر حیند ہی روز بعد وہ تعویز آنار کرمیز رپر رکھ کر بھاگ گیا۔

### صفائى كبيسند

وہ بہت صفائی بہندہے کوئی جیز اوھراُدھر نہیں عینیکتی صاف ستھرا لباس بہنتی ہے گھرصا عن رکھتی ہے برتن ،الما رباب اور میز بوش بھی میلے نہیں ہونے دیتی لیکن اپنے میلے دل کی طرف دھیان نہیں دیتی

### <u> آبسط</u>

وہ ساری کھوکیاں اور دروازے بند کر کے سوتی ہے۔ مجرجی ایب خیال جانے کس راشتے سے اندر آ جاتا ہے

# زندگی نامه

جب میں نے اسے پوسٹ آفس کے بہرکھڑے دیجھا توحیران رہ گیا اور مبدی سے اسس کے قریب جاکر کیا کے قریب جاکر کیا تم تو پھیلے سال مر گئے تھے

یں نے تہارے جنادے میں بھی شرکت کی تھی۔

جب وك آخرى بارتمارا مند ديھ رہے تھے تو مي جى اسى قطار ميں تھا۔

تهاراجرت كسي كمنظر كاطرح لك رع عقله

مگراب تم کتنے تروتارہ اور سمارط لگ دہے ہو۔

یں تمیں دفن کرنے والول کےساتھ کالی بس میں میٹے کرفرسان بھی گیا تھا

ميرك سامن المول في تهيى قريس الادا عقا ـ

ا منول نے مل کرتھادی قبر سیمٹی ڈالی تو میں ان مے سابھ شرکیب نہ ہوسکا۔

كوشش كے با وجود بھى ہيں آج ككسكسى كى قبىسدىم بى خلىلنے كا تواب حاصل منيں

کر سکا۔

بجريس تهارسه قل برهي گيا مقار

جب النول نے ممارے سند کے کھانے اور کیڑوں کا ایک جوڑا خم بڑھنے واسے کے سامنے سجاکر دکھا بھا۔

اس دن عبی بی وال متها سے گھروالوں کے اصرار کے با دج دکھا اُ من کھا سکا۔

مگرآج تم بباں کیے آئے ہوا ور کس کا انتظار کر رہے ہو اس نے چر سے میری طرف دیجھا اور بولا تم میاں کیے جب کوئی متمادے جازے میں بھی شرکیہ منیں ہوا اور ابھی تما دا قل بھی نہیں ہوا۔

### اس کی باتیں

جیے قطار میں کھرای تیز ہوا سے گری ہوئی سائیکلیں

جوانی

ایسا ہندسہ بھے ہیلی جا عدت کے بیچے نے لائن کے پنیچے لکھ دیا ہو۔

گرو

اسے گردسے سخت نفرت ہے وہ ہروقت اپنے کمرے کی کھڑکیوں اور کب شلیف بر بڑی کتا بول کی گرد ججاڑتی میں میں کہ دعدوں برگرد کی میں جم بی کہ ہے۔ نہم جم بی کہ ہے۔ نہم جم بی کہ ہے۔

## تقورى ي جهاؤں كى نگرانى

وہ پیپ اداس بیٹی محق اک فے سگر میط کا لمباکش لیا اوراس کی آنگھوں بیں جھانکتے ہوئے بولا تھارے دل میں کوئی بات ہے اس نے ایک لمبی مسرد آہ بھری اور کھنے سگی ہاں ، مبرے دل میں کئی باتیں محتیں۔ نسی اور خوب صورت باتیں ۔ ماٹن کی نئی قبیض کی طرح ۔ جاندی کی نئی بالیوں کی طرح ۔ مگر

ر کچھ سالوں سے یہ سب باتیں بائٹل ایسے ہی ہوگئ ہیں جیسے اب کی سالوں سے یہ سب باتیں بائٹل ایسے ہی ہوگئ ہیں جیسے بیشل موان کہ بیشل موان کتا بیں باکھیل کر تعبینک دی گئ گوال موان سے کھیلنے والی لوکیاں انہیں پڑھیتی " بررکھ کر دور جلی جاتی ہیں ۔

### چوری کی واردات کے بعد کا قصتہ

رات وہ ہر مزاکر اکھ بیٹی کمرے کی بتی مبلائی اور جنجوڑ کر شوہر کوجگایا اکنے بگی اکھو ۔ طبدی اکھو ۔ گھریں جورہے اس کے شوہر نے سال گھر چھان مارا سگرہ حورکہ سنہیں تھا اس نے بستر مردد از ہوتے ہوئے کہا ۔ ارام سے سوحا ڈگھریں چورنہیں یہ تہارا وہم ہے مگروہ اپنے شوہر کو کیسے بتائے کہ چور گھریں ہیں اس کے دل ہیں ہے ۔ ر . براادمی

وہ کسی مخل میں شرکیہ نہیں ہوتا ،کسی سے ملنے نہیں جاتا کسی کو فون نہیں کرتا ،کسی مقابلے کسی کو فون نہیں کرتا ،کسی مقابلے میں شرکیہ بنیں ہوتا ہے جربھی لوگ ہروقت اسے ہرلنے کی کوششش کرتے رہتے ہیں کہر بھی لوگ ہروقت اسے ہرلنے کی کوششش کرتے رہتے ہیں

مظهر الاسلام ایک بے چین، پر در د، دلچپ اور جران کن کمانی کار ہے۔

مظرالاسلام کی کمانوں کاموضوع محبت، انظار، موت اور جدائی ہے۔ اسکے افسانوں کے ہیروعام طور پر اداس لوگ ہیں۔ وہ محبت کی حلاش ہیں بھٹنے والوں، بھڑے ہوئے لوگوں، آزادی وُحویز نے والوں اور روٹھے ہوئے کر داروں کی کمانیاں لکھتا ہے۔ اس نے فاکر وہوں، چٹھی رسانوں، کلرکوں، مدرسوں، مزدوروں، کسانوں اور خلنہ بدوشوں جیسے بے لوث کر داروں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے عمد کے حاتی، سیای اور نفسیاتی پس منظر میں نا قابل بر داشت سچائی کے ساتھ چش کیا ہے۔ منظر الاسلام انسان کے جذبات کی محرائیوں میں اتر جاتا ہے اور انہیں ان بی کے راز بتاکر جران کر دیتا ہے۔ منظر الاسلام انسان کے جذبات کی محرائیوں میں اتر جاتا ہے اور انہیں ان بی کے راز بتاکر جران کر دیتا ہے۔ منظر الاسلام کی کمانیاں انگریزی، جرمن، چینی، فارس، ہندی، کر ممسی اور سند می زبان میں ترجمہ ہو چی ہیں۔

مظهرالاسلام کی دوسری کتابیں

کے گھوڑول کے شہر میں اکبلا آومی: مظرالاسلام کی کمانوں کاوہ مجوعہ جس نے اردو ادب کے قاری کوچو نکاکرر کھ دیا۔ اب تک اس مجموعے کے کئی ایڈیٹن شائع ہو چکے ہیں لیکن قاری کو بے جین کر دینے والے اس مجموعے کی انگ میں مجمع کی شیس آئی۔

کہ باتوں کی بارش میں بھیگتی الرکی: مبت اور جدائی کا از وال کمانیوں کاوہ مجوعہ جے محبت کرنے والے ایک دوسرے کو بطور تحفہ بیش کرتے ہیں ان کمانیوں کو پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں گے کہ مظر الاسلام نے آپ کے دل کی بات لکھ دی ہے۔

کے گر یاکی آنکھ سے شہر کو دیکھو : مظرالاسلام کی یہ کمانیاں انتائی بریک احساس اور درد سے نگر یاکی آب بھی نہیں جملا سیس کے۔

کہ اے خدا : مظرالاسلام نے ار دوادب میں دعالکھنے کی ایک نی طرح ڈالی ہے۔ وہ کمتاہ کہ میں شاعر نہیں مگراس کی دعائیں پڑھ کر بہت ہے لوگوں نے کہا کہ وہ تو شاعر ہے۔ یہ مجموعہ قلب و دماغ کے لئے ایسی بلندیاں لئے ہوئے ہے جھونے کی تمناہر قاری کے دل میں ہوتی ہے۔

کے میں آپ اور وہ اس مجوع میں شال تحریریں ردھ کر آپ ذندگی کے کی دلچپ پہلو دریافت کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک مظمرالاسلام کی تمامیں نہیں پڑھیں تو پڑھ کردیکھئے آپ جیرت میں ڈوب جائیں گے۔